

# فیروزسنزکی یوته کلب سیریزاکے معبران کے نئے اور دلچسپ کارنامے

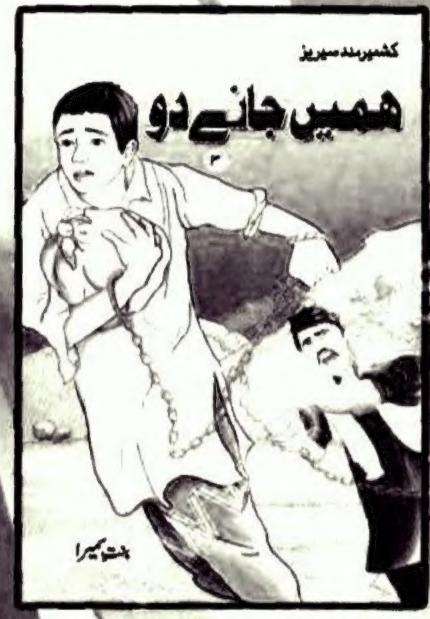

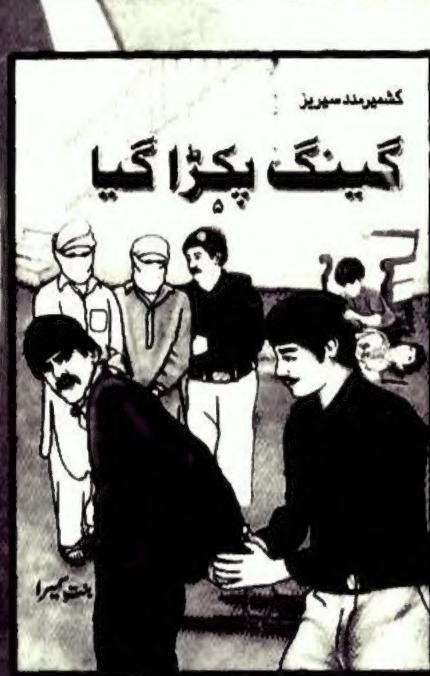

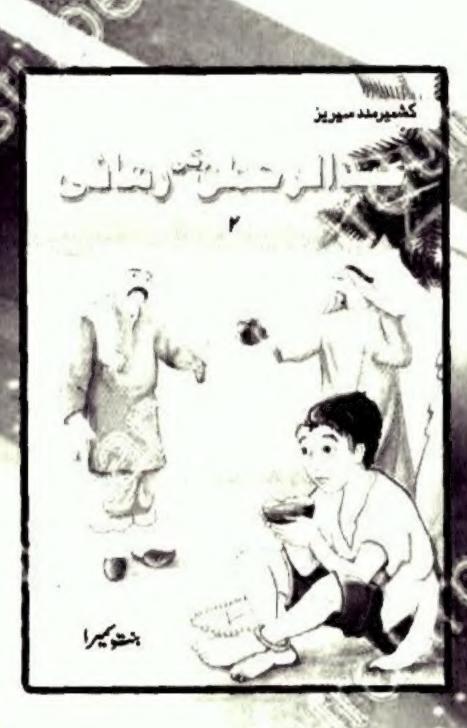



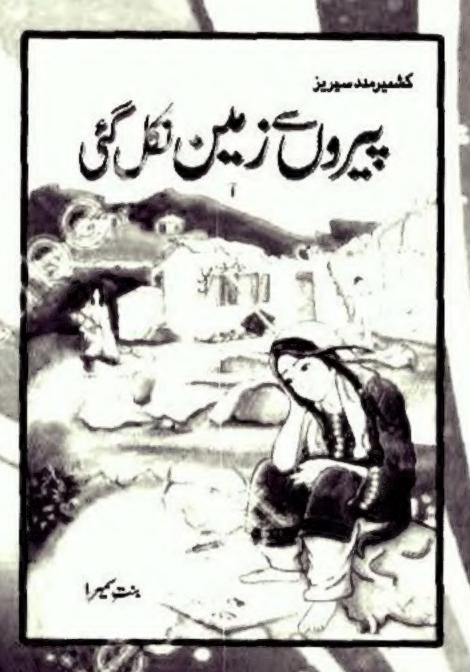





محرطيب الباس

محمه فاروق دالش

بسبع اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

السلام عليكم ورحمة اللدا

پیارے بچو! جگل میں کسی ندی میں ایک مینڈک رہتا تھا اور ندی کے کنارے ایک بل میں چوہا مجسی رہائش پذیر تھا۔ وونوں میں بردی ممری ووی می - انبول نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا جب وہ دولوں اسم مورکس شپ کرتے اور دل کا دکھ درد با نتے - ان کا آپس میں باہی میل ملاب اور بارانہ اتنا برحا کہ ایک دن مینڈک نے اپنے دوست چوہے ہول کی بات کہد ڈالی کہ ماری دائی ہم آ ہتی اور باوث دوئ اس قدر اہم ہے کہ اس تعور ے سے وقت میں ول کی ہاتیں کرنا اور ہاہی مشکلات کا مل جل کر ازالہ کرنا دونوں کے لیے نامکن ہے، لہذا کوئی ایسی صورت طال نکالنی جاہے کہ ہم زیادہ نے زیادہ وقت کے لیے یا بوقت ضرورت ایک دوسرے کوئی سیس۔ ہدارے لیے مشکل بیر ہے کہ ہی پانی میں رہتا مول اورآپ مثلی پردھے ہیں۔آپ میریائی فرما کرکوئی ایس ترکیب لالیس کد ضرورت پڑنے پر ہم ایک دوسرے سے فی سکیل۔

چوہے نے مینڈک سے کہا کہ میرے وہن میں ایک تدور ہے، اگرات اتفاق کریں تو ہم اپنے مسئلے کاحل نکال سکتے ہیں۔ مینڈک نے بدی

بے قراری اور دل چھی ہے کہا: "ارشاد فرمائیں اکیا تد ہیرہے؟"

وے از کہا کہ اس مقعد کے لیے اگر ہم ایک باریک ری کے دواول سرے ایک دوسرے کے باؤل کو باعد دیں اور جب ملنے کی مرورت محسول ہوتو اسے یاؤں سے رہی کو مینی او یا چل سکتا ہے کہ ہم میں ری مینی والا دوسرے کو بلا رہا ہے۔

اگرچہ چوہے کی میانعوبہ بندی مینڈک کو پہند نہ آئی لیکن دوئی کی خاطر اس نے سب مجمد تبول کر لیا اور بوں وہ حسب خواہش آپس میں خوب ملاقاتیں کرنے کے

چوہ اورمینڈک کا وقت بہت فوقی سے گرررہا تھا لیکن شامع اعمال کدایک دن چوہا اٹی بل سے باہرتھا اور سی عقاب کی نظراس پر پڑی تواس نے نہایت جڑی ہے اُڑان لیے ہوئے چنے کوآ دبوج لیا۔ چوں کہ چوہ اور مینڈک دونوں کے یاؤں پاریک ری سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہتے، جب عقاب اپنے پنجوں میں چوہ کو لے کر نضا میں باند ہوا تو لوگوں نے ویکھا کہ ری کے دوسرے سرے پر مینڈک بھی ساتھ بندھا ہوا، ہاتھ یاوں چلاتا فضایل بلند ہور ہا ہے۔ لوگوں کو ایک عجیب تماشا و یکھنے کو ملا اور وہ بیسویے پر جبور سے کہ عقاب نے مینڈک کو پانی میں سے کیے مکر لیا، جب کہ چوہا لوگوں سے بدفریاد کیے جا رہا تھا کہ لوگو! دیکمو، بدسزا ناجنس اور ناافل سے دوسی کا بہت ہے جس کی جمعے سزا لی ۔ خدا کے لیے محبت، دوئی میں ایس بے قراری سے دور رہے اور نااہل سے دوئی مت میجے۔

خبید ملت لیانت علی خال پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے۔ آپ کیم اکتوبر 1895ء میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بااصول اور ایمان دار سیاست دان تھے۔اس کے علاوہ آپ قا کداعظم کے باعثاد ساتھی تھے۔لیات علی خال کو 16 اکتوبر 1951ءکوراول پنڈی کے ایک جلے میں اکبر نامی جنی الفلد منتس نے کولی مار کر شہید کر دیا۔ انہیں یا کتان سے بہت محبت تھی۔ ان کی یا کتان کے لیے خدمات کو بھی فراموش خیس کیا جا سکتا۔ ہیشہ کی طرح جمیر، بے شار خطوط، ای میلو اور فون کالر موصول ہوتیں۔ جمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ شہرول، پہاڑوں، میدانوں، صحراول،

ووروراز علاقون، اندرون ملك و بيرون ملك يج تعليم وتربيت بؤے شوق سے يوست بيں۔ ہم اسے تمام قارنين كا پُرتياك فكريداوا كرتے بيں۔ آئندو شارے تک کی اجازت جائے ہیں۔ اپنا اور دوسروب کا یہت سا خیال رکھے گا۔

(14.4) في امان اللها

(ظهيرسلام

عابده اصغر

مركوليثن اسشنث محد بشير رابي

> سالانہ خریدار بنے سے لیے سال بھر کے شاروں کی قیت پینلی بنک ڈرافٹ یا منی آرور کی صورت پرعر: تلمیر سالام میں سر کولیشن مینجر: ماہنامہ "تعلیم وتربیت" 32۔ ایمبریس روز، لاہور کے بیتے پر ارسال خرناکیں۔ مطبوعہ: فیروز منز (پرائیویٹ) لمٹیڈ، لاہور۔

ون: 36361309-36361310 يكس: 36278816 بركوليش اور اكاد تش: 60 شايراه كاكد المعم، لا بور-

مامنامه عليم وتربيت 32 \_ايميريس رواده لامور UAN: 042-111 62 62 62 Fax: 042-36278816 E-mail:tot.tarbiatfs@gmail.com tot tarbiatfs@live com

پاکٹان میں (بدربعدرجمرز واک)=850 روپے۔ مشرق وطلی (موائی واک سے)=2400 روپے۔

الشياء، افريكا، بورب (موائي ذاك سے)=2400روف-امريكا،كينيدا،آسريليا،مشرق بعيد (موائي ذاك سے)=2800 روسيے-

بزيباد كاجوك زبيده سلطان چندن تر کمان ريحان خودشيد كبثرى اوريكى وعذا دانا فحدثابد 19 راشدعلى تواب شايى بيارے اللہ كے ..... 21 بوجمولة جانين شفح قارعين 22 معرت بايزيد بسطائ أكوين 23 اوجمل خاک 24 مری زغرگی کے مقام يرعزم قارنين تنفح لكعاري الكر الكر ذا نقته كارتر بحول كاانسانكلو يذيا واكثر طارق رياض 29 أسيرمادم زبيره سلطانه كادره كهاني 32 غلام حسين ميمن مرسيداحرفان 33 آية محماية باذوق قارعن شنمے تو جی كمون لكاسية 36 سعيدلخت بائ الدرمانيدا 37 محرأتكم حاقتي لاميدمنيراعوان 182 43 آپ بمی همیے تنح اديب 47 خرب لولمينش روبلسن سيمونيل بكل ببنديده اشعار مری میاض سے ايدينر کې داک برف کی ملکہ احدعدنان طارتي 57 فيخ مبدالحميد حابد ميليال 60 كوركه-سنده كامرى بلامتوان اور بہت سے دل چسپ تراشے اورسلط

دري قرآن وحديث

معرت عائشهمدية

أيك انڈا أيك نواله

وماخ لزاد

سرورق: "مختلیال"







انان کا فم دُور کرے، ای کے سوا کون ول خوشیوں سے معمور کرسے، اس کے موا کون مر جی ہے مجود کرست اس کے موا کلانا ہے کون جو ظالموں کو علم سے روکے عام اس کا وستور کرے، اس کے موا کون وہ کون ہے جو بدحال کا خوش حال عائے اظلاں کو کافور کرے، اس کے موا کون وہ کون ہے جو توبہ کی توفیق کی تخطے بھر تھیہ کو منگور کرے، اس کے موا چیز و بلاکو سے سم کاروں کو اکثر انساف یہ مامور کرنے، اس کے موا کون وہ کون ہے جو سے کا خطا ہو ہے ہدی ا



يارے بجو! وُنيا كا سارا نظام الله تعالى بى كے حكم سے چل رہا ہے اورسب کھے اس کے قصد وقدرت میں ہے۔ ہمارا ہر چھوٹی اور بروی ضرورت میں اللہ تعالی سے دعا ماتکنا بالکل فطری بات ہے۔ ہر لذيب سے مانے والے اپني ضروريات اور حاجات سے ليے الله تعالی سے دعا کرتے ہیں لیکن دین اسلام میں اس کی خاص طریقے ے تعلیم اور تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن یاک میں ایک جگدارشاد ہے کہ "اور تمہارے پروزدگار نے کہا ہے کہ جھے بکارہ ، میں تمہاری وعالمين قبول كرول كار" (المؤمن:60)

الله رب العزت كاجم يركتنا برا احسان اور انعام يه كميل ائی بلند ذات سے مانگنے کی اجازت وے دی اور پھر دعا الیول كرف كا وعده بهى فرما ليا- اس كي جميشه دعا كرت ربنا عابي-اکرچند باردعا ما تکنے سے مقصد بورا ندہوتو بھی مایوں اور نا اُمیدہو كر دعا مركز منہ چھوڑے، كيول كدم الله تعالى كے بندے ہيں اور وہ ہمارے مالک وآقا ہیں۔ بندہ جیشہ اسین مالک وآقا کے تالع ومطبع رہتا ہے اور اس کے احکامات کا پابند ہوتا ہے اور اپن ضرور بات کا ای سے سوال کتا ہے۔ اس جارا کام دعا مانگنا اور اس کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا ہے، جب کہ اللہ تعالی اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در ، اس پر ہو کیوں تر ہی نظر

و تو بس اینا کام مر یعنی صدا لگائے جا مجھی مجھی اس کی حکمت کا تقاضا میں ہوتا ہے کہ دعا در سے تھول کی جائے اور جماری بہتری بھی اسی میں ہوتی ہے بھین ہم ائی تادانی کی وجہ سے اس کوئیس جانے، اس کیے جلد بازی کرتے بين اور مايون موكر دعا چھوڑ ديے بين -

دعا کے قبول ہونے کی تین صورتیں ہوتی ہن:

(1) ہم جس چیز کی دعا کرتے ہیں وہی چیز ال جاتی ہے۔

(2) الله تعالى جميس وه چيز دينا بهترنبيس مجهة اس ليے وه تو نبيل مكتى، ملین اس کے بجائے کوئی اور نعمت دے دیتے ہیں یا کوئی آنے

والى بلا اورمصيبت ٹال وسية بيل يا اس دعا كو جمارے كنا مول كاكفاره بنا ويية بيل- ہم اس راز سے بخر ہوتے ہيں۔ (3) الله تعالى جارى دعا كو آخرت كے ليے ذخيره بنا ديتے ہيں۔ ليعنى ہم جس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ تو اس دُنیا میں پورائیس ہونا، الكن ال كے بدلدين آخرت كا بہت برا تواب لكوديا جاتا ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ "بعض لوگ جن کی بہت سی دعا تیں وُنيا مِن قبول نہيں ہو كى مول كى، جب آخرت ميں پہنے كرائي ال دعاؤں کے بدلے میں ملے ہوئے تواب اور نعتوں کے ذخیرے ویکسیں عے تو حسرت سے کہیں مے کہ: کاش! وُنیا میں ماری کوئی دعا مجمى قبول شهوكى بوتى اورسب كابدله ميس يبيل ملاك

(متدرك عاكم مكاب الدعاء 1819)

حضرت الس رضى اللدعنه سے روایت ہے کہ نبی باک صلی الله علية وللم في ارشاد فرمايا كدد دعا عبادت كالمعزب

(ترندي، إيواب الدعوات: 33.71)

الله تعالی سے دعا کرما وہ مل ہے جس سے ایک طرف ہاری حاجتیں بوری ہو تی ہیں اور دوسری طرف وہ پذات خود ایک عظیم عبادت بھی ہے، بلکہ عبادت کا معنیہ جس پر اجر واثواب ملا ہے۔ جنب اجر و تواب ملنا لينني ہے تو چركوكي دعا سي صورت ميں رائيكال مہیں جاتی البت وعا ما لکتے میں اس بات کا خیال رہے کہ سی مرے اور ناجائز کام کے لیے وعا نہ کرے کیوں کہ بیعبادت نہ رہے گی ، گناہ بن جائے گا بای طریح قطع رحی کی دعا بھی نہ کرے۔اپنے عزیز و اقارب سے اچھے تعلقات رکھنے اورجس سلوک سے پیش آنے کو "صلدري" اور ان سے تعلقات بگاڑنے اور بدسلوكى سے پیش آنے کود قطع چی و کہتے ہیں ، جو کہ گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ بارے بوا عاجزی، توجہ اور یقین .... کے ساتھ کی جانے والی دعا کے تبول ہونے کی زیادہ اُمید ہوتی ہے ۔اس کے اس کو دعا مين ضرور اختيار عيجة من ١٠٠٠



حفرت عائشہ صدیقہ کا لقب صدیقہ تھا، خطاب اُم الموشین،
کنیت اُم عبداللہ اور لقب حمیرا تھا۔ آپ، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحب زادی تھیں۔ والدہ کا نام اُم رُمان تھا۔ رسول اکرم کی پہلی صاحب زادی تھیں۔ اللہ کا نام اُم رُمان تھا۔ رسول اکرم کی پہلی عورت خدیجہ تھیں۔ ان کی رطت کے بعد آپ کی شادی حضرت عائشہ کا نکاح، مہر، رخصی غرض ہر رسم سادگی سے اوا کی گئی جس بیں تکلف، آرائش اور اسراف کا نام تک نہیں تھا۔ آپ کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت بیابی تھی کہ اس کے ذریعے عرب کی بہت سی بودہ اور لغور سموں کی بند شیں ٹو لیمن۔ سب سے پہلے بیا کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی بند شیں ٹو لیمن۔ سب سے پہلے بیا کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی بند شیں شادی نہیں کرتے تھے۔ دوسری رسم بیتھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ عرب ماہ شوال کو منوس سیجھے تھے۔ اس میں قدیم وستور تھا کہ دلین کے آگے آگ جلاتے عرب میں قدیم وستور تھا کہ دلین کے آگے آگ جلاتے میں۔ ان تمام رہوات کا خاتہ بھی ہوا۔

حضرت عائظ ال برگزیدہ ہستیوں میں سے تھیں جن کے کانوں نے بھی گفر وشرک کی آوازی نہیں سنیں۔خود حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جب سے بیل نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کومسلمان فرماتی ہیں کہ جب سے بیل نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کومسلمان پایا۔ آنخضرت کو حضرت عائش سے ایا یت محبت تھی۔حضرت عائش میں انخضرت کا ارشاد گرامی ہے:

دوروں پر عائشہ کی فضیات الی ہے جیسی تمام کھانوں پر ٹرید کوفضیات حاصل ہے۔ مطرت عائشہ بہت خدمت گزار تھیں۔ شوہر کی نہایت اطاعت گزار تھیں۔ آپ اور حضرت عائشہ کا انتشے کھانا کھایا کرتے ہے۔ حضرت عائشہ کا انتشے کھانا کھایا کرتے ہے۔ حضرت عائشہ کا مخصرت کی دومری ازواج سے برتاؤ بہت اچھا تھا۔ حضرت عائشہ کی علمی حیثیت کو نہ صرف عام عورتوں پر، نہ صرف عام عورتوں پر، نہ صرف فاص خاص حصابیوں پر بلکہ چند بزرگوں کو چھوڑ کر تمام صحابہ پر سے زیادہ صاحب علم اورعوام میں سب سے زیادہ فقیہ سب نیادہ اوعوام میں سب سے زیادہ صاحب علم اورعوام میں سب سے زیادہ اور کھنے والی تھیں۔ بوے براے صحابہ ان وجھا کرتے تھے۔ قرآن، فرائض، حلال وجرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اورنسب کا حضرت عائشہ سے بردھ کرعالم کی کونہ دیکھا۔

ام المونین حضرت عائش نے بچین سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدی کی صحبت میں بسر کیا، جو دُنیا میں مکارم اخلاق کی بحکیل کے لیے آئے تھے اور جس کی روئے جمال کا غازہ اِنگ کَ نَعَلَی خُلُقِ عَظِیم ہے۔ اس تربیت گاہ روحانی لین کا شانہ نبوت نے پروسیان جرم کوحس اخلاق کے اس رجہ تک پہنچا دیا تھا، جوانسانیت کی روحانی ترقی کی آخری منول ہے۔

چنانچ حضرت عائشه صدیقهٔ کا اخلاق نهایت بلند تھا، وہ نهایت سنجیدہ، فیاض، قانع، عباوت گزار اور رحم دل تھیں۔

انہوں نے اپنی از دواجی زندگی صرف اور فقر و فاقہ سے ہمرکی کین وہ بھی شکایت کا کوئی حرف زبان پرنہیں لائیں۔ آنخضرت کی وفات کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کھانا طلب کیا، پھر فرمایا میں بھی سیر ہو کرنہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو، ان کے آیک شاکرد نے پوچھا: یہ کیوں؟ فرمایا، مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں آنخضرت کے وہ اس میں آخضرت نے دُنیا کو چھوڑا، خدا کی تیم دن میں دو دفعہ بھی ہیر تھ کم آپ نے روئی اور گوشت نہیں کھایا۔ (ترفدی، نہد)

رسول الله کی اطاعت و فرمانبرداری اور آپ کی مسرت و رضا سے حصول میں شب و روز کوشاں رہتیں، وہ بھی کسی کی مُرائی نہیں

0

کرتی تھیں۔ سوکنوں کو ٹرا کہنا عورتوں کی خصوصیت ہے مگر وہ کشادہ بیشانی سے اپنی سوکنوں کی خوبیوں کو بیان اور ان کے فضائل ومناقب کا ذکر کرتی ہیں۔

محاوضہ ضرور ادا کرتی تھیں۔ فتوحات عراق کے مال غیمت میں موتوں کی ایک ڈیسے آئی۔ عام مسلمانوں کی اجازت سے حضرت عرق موتوں کی ایک ڈیسے آئی۔ عام مسلمانوں کی اجازت سے حضرت عرق کے وہ حضرت عائش نے وہ حضرت عائش کو نذر بھیجی۔ حضرت عائش نے ڈیسے کھول کر کہا: ''خدایا! مجھے این خطاب کا حسان اُٹھانے کے لیے اب زندہ ندرکھ۔'' اطراف ملک سے ان کے پاس ہدیے اور تھے آیا کرتے سے بھی تھی تھا کہ ہر تھے کا معاوضہ ضرور بھیجا جائے۔ عبداللہ بن عامر عرب کے ایک رئیس نے بچہ دو ہے اور گیزے بھیجے۔ ان کو یہ کھی کر واپس کر دینا چاہا کہ ہم کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے لیکن پھر کر واپس کر دینا چاہا کہ ہم کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے لیکن پھر کے ایک فرمان یاد آگیا تو واپس لے اپیا

این منہ سے اپنی تعربیف بیندنہیں کرتی تھیں۔ اس مجو و خاکساری کے باوجود وہ خوددار بھی تھیں۔ حضرت صدایقہ کمال خودداری کے ساتھ انصاف لیند بھی تھیں۔

نها بهت شجاع اور برول تعین - میدان جنگ مین آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ غروہ احدیق جب مسلمانوں میں اضطراب بریا تھا، این پیشے پر مشک لاو لاو کر زئیوں کو یانی بلاتی تھیں۔ غیروہ خندق میں جب جاروں طرف سے مشرکین عاصرہ کیے ہوئے تھے اور شمر کے اندر یہودیوں کے حملے کا خوف تھا، وہ بے خطر قلعہ سے نکل کر مسلمانوں کا تقفید جنگ کا معائنہ کرتی تھیں۔آنخسرت سے لڑائیوں میں بھی شرکت کی اجازت جا ہی تھی لیکن نہ ملی۔ جنگ جمل میں وہ جس شان سے فوجوں کو لا تیں، وہ مجھی ان کی طبعی شجاعت کا جوت ہے۔ حضرت عائش کے اخلاق کا منب سے متاز جوہر ان کی طبی فياضى اور كشاوه وسي تهي دونول ببنيس حصرت عائشة اور حضرت اسام، نهایت کریم انتفس اور فیاض محیس -حضرت عبدالله ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان دونوں سے زیادہ سی اور صاحب کرم میں نے کسی کوئیس ديكها فرق بيرتفا كه حضرت عائشة ذرا ذرا جوز كرجع كرتي تحيس جب سيجه رقم ألمضى موجاتى تفى، بانث وين تعين اور حضرت اساءًكا به حال تفا كمه جو سيحه بإتى تحين، اس كو أشانبين رهمتى تحين، أكثر مقروض رہتی تھیں اور إدهر أدهر سے قرض لیا كرتی تھیں۔ لوگ

عرض کرنے گئے کہ آپ کو قرض کی کیا ضرورت ہے، فرما تیں کہ جس کی قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، خدا اس کی اعانت فرما تا ہے، عین اس کی اعانت کو ڈھونڈتی ہوں۔

خیرات میں تفوڑے بہت کا لحاظ نہ کرتیں، جوموجود ہوتا سائل
کی نذر کر دبیتیں۔ ایک دفعہ روزے سے تھیں، گھر میں ایک روئی
کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی۔ لونڈی کو تھم دیا
کہ وہ ایکہ روئی بھی اس کی نذر کر دو۔ عرش کی کہ شام کو افطار کس
چیز سے کیجے گا۔ فربایا، بیتو وے دو، شام ہوئی تو کسی نے بمری کا
سائین ہدید جیجا، لونڈی سے کہا دیکھوا بیتہاری روئی سے بہتر چیز خدا
نے بیجے دی۔ اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا
خوا، نیمیت جوآئی وہ سب راہ خدا میں صرف کر دی۔

ول بین خوف اور خثیت الهی تھی۔ رقیق القلب بھی بہت تھیں، بہت جلد رونے آئین تھیں۔ عبادت الهی میں اکثر مصروف رقیں، بہت جلد رونے آئین تھیں۔ عبادت الهی میں اکثر مصروف باپ بھی قبر سے اُٹھ کر آئے اور جھے کو منع کرے تو میں باز نہ آؤں۔ آخفرت کے ساتھ راتوں کو اُٹھ کر نماز تہد اوا کرتی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی اس قدر بابند تھیں کہ اگر القاق سے آٹھ لگ جاتی اور وقت پر اُٹھ ستیں تو سویے۔ اُٹھ کر نماز ٹھر سے آٹھ لگ جاتی اور وقت پر اُٹھ ستیں تو سویے۔ اُٹھ کر نماز ٹھر سے پہلے تبجد اوا کر لیتیں۔ ایک دفعہ ای موقع پر ان کے بھیجے قاسم بین جاتے ہیں رات کو نہیں پڑھ سکی اور اب اس کو چھوڑ نہیں ستین فرمایا، میں رات کو نہیں پڑھ سکی اور اب اس کو چھوڑ نہیں ستین بول ۔ رمضان میں تراور کی خاص اجتمام کرتی تھیں۔ ذکوال نام ہوں۔ رمضان میں تراور کی خاص اجتمام کرتی تھیں۔ ذکوال نام فقاء یہ مقدی ہوتیں۔

آکٹر روزے رکھا کرتی تھیں اور بعض روایتوں میں ہے کہ بمیشہ روزے سے رہتی تھیں۔ ایک دفعہ گری کے دنوں میں عرفہ کے روز روزے سے تھیں۔ گری اور تپش اس قدر شدید تھی کہ سر پر بانی کے چھینے و سیئے جاتے ہے۔ عبدالرحمٰن آپ کے بھائی نے کہا گہ اس محصینے و سیئے جاتے ہے۔ عبدالرحمٰن آپ کے بھائی نے کہا گہ اس محصینے و بین روزہ ضروری نہیں، افطار کر لیجئے۔ فرمایا کہ جب میں آخضرت کی زبانی ہے س چی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے تو میں روزہ تو رول گی؟

(بقيه: صفحه 59 يرملاحظه كرين-)



گری کا موسم اپنی شدت پر تھا۔ دو لوگ تو مزے بیں سو رہے تھے جن کے بیاس جزیئر یا ہو ہی ایس تھے لیکن معمولی روزی کانے والے مزدور بیٹر لوگوں کے بیاس ایک سیولیات کہاں .....؟

ان مزدور طبقے کا معمول بیر ہوتا ہے کہ وہ شدید گری بین اپنے بند کمروں سے نکل کر گھروں کی چھوں پر جا کرسو جاتے ہیں اور ہوا کے جھوکوں کے منتظر رہتے ہیں اور مزدوری کے لیے میچ سویرے کی جھوکوں کے منتظر رہتے ہیں اور مزدوری کے لیے میچ سویرے بی کان جاتے ہیں۔

نعمان کا روزگار تو بہتر نہ تھا، چر بھی اس نے اپی حیثیت سے بڑھ کر اپ بیٹے کو ایک اجھے اسکول میں داخل کرا وہا تھا۔ فعمان لوہے کی بنی ریزھی پرلوگوں کا سامان آیک جگہ سے دوسری جگہ بہنی کر اپنی روزی روئی کا بیٹروبست کہتا تھا لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا، باپ کی طرح مزدوری نہ کرے بلکہ کوئی اچھا پیٹہ اپنا کر یا اچھی ملازمت حاصل کر کے اپنا معقبل سنوار سنوار سنے دو روز ہورے یا آٹھ کر اپنے لاڈ لے کو اسکول چھوڑتے جاتا اسکا کام تو بازار کھلنے سے وقت یعنی کوئی دو پہر بارہ بیخ شروع ہوتا تھا لیکن اسپے بیٹے کی خاطر وہ سویرے اُٹھ بھی جاتا اور شروع ہوتا تھا کہ باتا اور اسکول چھوڈ کر کسی نہ کی گام میں مصروف ہوجاتا تھا۔

آج ہفتے کا دن تھا، لہذا اس کے بیٹے سلمنان کو انگون سے چھٹی تھی۔ اس لیے اس کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا گر رات اس با چلا کہ اس کا بھائی ٹائی فائیڈ بخار کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے اس دیکھنے جانا ضروری تھا۔ ان دو دنوں میں وہ عدنان کو دیکھ کرآ سکتا تھا۔ عدنان اپنی والدہ کے ساتھ نفر پور، اپنے آبائی گر میں رہنا تھا۔ اس کے علاقے سے اپنے گر کا سر تین گھنے کا تھا، اس لیے اس نے سویرے بی نکل جانا مناسب سجما کہ بعد میں گری کوکون جھیلےگا۔

بس دو کھنے بعد ایک بوے اساب پر تظہری تو مسافروں کو بتایا گیا کہ ایک ٹائر میں چوں کہ خرابی ہے اس لیے اسے تبدیل کرنا پر ایک ٹائر میں ویسے بھی اس اساب پر بیس منٹ کا وقفہ کرتی تھی تاکہ پُرائے مسافر اُئر جائیں اور آگے کی منزل کی طرف جانے والے اس میں شریک ہو جائیں۔

مسافروں کو ایک محفظے کے بعدیس میں سوار ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ نعمان نے سوچا کہ کیوں نہ شہر کے اندر تعور ا با محوم کہا گیا تھا۔ نعمان نے سوچا کہ کیوں نہ شہر کے اندر تعور ا با محوم کھر لیا جائے۔ بس وس بجے سے پہلے روانہ نبیں ہوسکتی تھی۔ اس نے محرکی والد نبیں ہوسکتی تھی۔ اس نے محری پر نظر ڈالی اور بسم اللہ پڑھ کرشہر کی اندرونی جانب بڑھ

گیا۔ بڑے شہروں کی نسبت چھوٹے شہروں بازار کی چہل پہل پہلے شروع ہوجاتی ہے۔ یہاں بازار کھلنا شروع ہو چکے ہتے۔اسے یہ و کمچے کرخوشی ہوئی ایک ہمارا شہر ہے کہ بارہ بج بھی وُکان دار ہر مرکز آنکھیں ملتے ہوئے وُکان کی طرف آ رہے ہوئے ہیں اور راتوں کو تو ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ گھر کی جانب دائیں ہو جائیں۔ وہ اردگرو کسی ہوئل کی حاش میں تھا تا کہ ناشتا کر لے۔ سویرے تو وہ صرف چاہئے ہی کر ہی چل دیا تھا۔

ابھی وہ اس سوج میں ہی تھا کہ کس طرف جا کر ہول تلاش کرنے کہ ایک دیباتی نے اس کی جانب بردھ کراس سے سلام ڈعا کرلی۔ "" گلتا ہے اس شہر میں نئے ہو؟"

"جی ا" اس نے اثبات میں سر بلایا تو وہ فورا پوچھ بیٹھا۔ "انڈا اور براٹھا کھاؤ سے۔"

نیکی اور پوچھ پوچھ۔ بھلا ہے بھی کوئی پوچھنے کی ہات ہے، اس اللہ کچھ تذبذب کے بعد وہ اس ویہاتی کے ساتھ چل دیائے وہ اس میاتی کے ساتھ چل دیائے وہ اس یازار کے ایک طرف سے نکال کر ایک سادہ ی سڑک کی طرف لے کر چلا۔ بیدراستہ شاید آبادی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ شخص اے میں مول میں لے کر جائے گا لیکن وہ تو اسے لے کر شاید اینے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔

اس نے خواتخواہ سوالات بیں وقت ضائع کرنے کے بہائے اس کے ساتھ چلنے کو زیادہ اہمیت دی۔ وہ تو انڈے اور پراشے کا دل دادہ تھا۔ پچھ ہی در بعد دہ ایک ایسے مکان کے سامنے کھڑے کا شخص کے دروازے پر ایک قطار کی ہوئی تھی۔ کوئی پچاس ساتھ افراد اس لائن میں کھڑے کسی چیز کے لیے چل رہے ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اس قطار کی جانب بروها اور اے بھی ایس ماتھ کھڑا کر لیا۔

"برسب كيا ہے؟" الله كى سجھ ميں ہجھ الياں آيا تھا۔
"ارے بابا! سب سجھ اجاد كے" اس كے بعد الل في اس كى موھتا رہا دي الل كى كى بات كا جواب نہيں ديا اور قطار ميں آ ہے برھتا رہا دي الل منت كے اندر اندر ان كا نمبر الھى آ گيا۔ اس كا ہاتھ جب كورك منت كے اندر اندر ان كا نمبر الھى آ گيا۔ اس كا ہاتھ جب كورك من ميں گيا تو اندر ہے ايك توكن دے ديا گيا۔ اس نے ديكھا تو اس ميں ميا تو انداد ميں انداء ايك برا ما تحرير تھا۔ ان كے بيجھا تھى خاصى تعداد ميں الله انداء ايك برا ما تحرير تھا۔ ان كے بيجھا تھى خاصى تعداد ميں

لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ٹوکن پاکر وہ دوسروں کی طرح خوشی خوشی اندر داخل ہو چکے تھے۔ جب وہ اندرونی طرف پنچے تو وہاں ایک برامحن تھا جس میں دریاں اور دسترخوان بچھایا ہوا تھا۔ ان سے پہلے اندر آنے والے لوگ اپنے لیے جگہ پہند کر کے بیٹھ چکے تھے۔ ان ونو ل نے بھی اپنے لیے جگہ پہند کی اور بیٹھ گئے۔ انہیں کتنا ان دونو ل نے بھی اپنے سے چکہ پہند کی اور بیٹھ گئے۔ انہیں کتنا انظار کرنا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے جب اس اجنی ہم درد کی جانب و بھا تو وہ اس کی پریشانی کو بھانی کرخود ہی بولا۔

"مارے ٹوکن کا نمبر 65 ہے۔ جیسے ہی 101 وال ٹوکن وے دیا جائے گا، کھڑی بند ہو جائے گی اور تمام لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھتے ہی ٹاشتا تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا۔"

نعمان کے پاس آدھا گھٹٹا باتی تھا، پھر بھی تشویش تو رہتی ہے۔
ہے۔ اس نے اڈے سے چلتے ہوئے اپنی ماتھ والی سیٹ کے ساتھی کو اپنا موبائل نمبر لکھوا کر یہ تاکید کر آیا تھا کہ ٹائر کی تبدیلی کے بعد جیسے ہی بس چلنے کو ہوتو مس کال دے دے اور بس والوں کو بھی بتائے کہ میرا انتظار کریں۔

چند ہی ساعتوں میں ویہا ہی ہوا۔ ہر فرد کے آگے ایک سلوفین کاغذ میں لیٹا انڈا پراٹھا آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سکنڈوں میں پورے ایک سوایک افراد کوخوش بو دار دلی تھی میں تا ہوا افراء پراٹھا دے دیا اور اب سب کو اشارہ ہوا کہ کہانا شروع کر دیا جائے۔ جوں جوں ان کا ناشنا آگے برصورہا تھا، چائے کے کہا کہ ایک کپ کھنے اور سب کے آگے ایک ایک کپ بھی رکھ دیا گیا۔ تمام لوگوں نے مزے لے کر انڈا پراٹھا کھایا اور ساتھ میں چائے کی لوگوں نے مزے لے کر انڈا پراٹھا کھایا اور ساتھ میں چائے کی چہکیاں لینا شروع کر دیں۔ وہ بے حد جیران تھا کہ بیٹ تو ہوئی جہاں قد راہتمام کیون؟

جب وہ کھا ئی گرباہر نکلے اور میزبانوں نے بجائے ان سے کھے لینے کے ان کا شکریہ اوا کیا اور آبندہ بھی آنے کی وعوت وی۔ بیرونی وروازے پر اب اس محفل کا انعقاد کرنے والا فراخ دل انسان بھی موجود تھا جو باہر جانے والے ہر فرد سے خوش دلی سے باتھ طا رہا تھا۔ وہ بھی یہی ظاہر کررہا تھا کہ آبندہ بھی آئر اس وعوت کورونق بخشیں۔

وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا اور اس سیٹھ کے لیے اس

کے دل ہے بھی دعا نکل۔ آج کے دور میں کوئی کمی کو پغیر مطلب
کے کھانا نہیں کھلاتاء بدفض روزانہ ایک سو ایک افراد کو خوش دلی
سے ناشتا کرا رہا ہے۔ اس نے اپنے اجبی دوست کو بس کے
اڈے تک طلنے کی دعوت دی جواس نے بخشی قبول کر لی۔

"بات بہ ہادا (بھائی)! ابھی جس رہیں کی اعلی پراٹھے کی دوت کھا کرہم آ رہے ہیں، اسل ہیں اس کے ساتھ بڑا بجیب وغریب واقعہ ہوا تھا جس نے اس کی زندگی میمبر بدل دی الداب دہ کئی برسول سے روزانہ سو سے اوپر افراد کو ناشتا کراتا ہے، پھراس کے بعدا ہے گھر والوں کے ساتھ جا کر کھاتا ہے۔ ہاں کی اولی ناشقا خراتا ہے، کھراس کے بعدا ہے گھر والوں کے ساتھ جا کر کھاتا ہے۔ ہے نال بیاس کی اولی ظرفی۔"

"کیوں نہیں!" اتی اچھی بات کوئی کرائی نے اس کی تائیدگی۔
"کچھ دیر بعد اس نے اپنی بات شرور کی ۔"ایک وقت ایسا تھا
کہ دو ایک عام سا آدمی تھا، یوں مجھو ہماری تہاری طرح کا انہان۔"

یہ کہدکرای نے کھیسانس لی اس کے بعد پھرشروع ہو کیل

اس کے گھر کے حالات زیادہ ایجے نہ کھر کے حالات زیادہ ایجے نہ تھے، پھر بھی یہ خود روزانہ انڈے سے بی ناشتا کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک بیٹا تھا جو اس کے ناشتے کے دوران سامنے آ جاتا تھا۔ رئیس چاہتا تھا کہ وہ خود بی پورا انڈا کھائے، اس میں کو بھی شریک نہ کرے۔"

"کی کو بھی شریک نہ کرے۔"

"کی کو بھی شریک نہ کرے۔"

"کی کہا ہوا؟" اس نے سوال کہا۔

" کھرکیا ہوا؟" اس نے سوال کیا۔
"جب بیٹا اس کی طرف بڑھ
جاتا یا اس کے انڈے کی طرف نگاہ
"کر لیتا تو وہ سخت غصہ ہو جاتا اور بھی
کمی اس کو ہاتھ بھی جڑ دیتا۔" اجنبی

-162

"اوه! بيرتو يهت يُرا بوتا تقا-"

"دبی افریت انسان کی عقل بھی ختم کر کے رکھ وہتی ہے۔
بعد میں وہ پیٹے موڑ کر ناشتا کرنے لگتا اور اُٹھنے سے پہلے بیٹے کے
لیے اعدے اور پراٹھے کا ایک نوالہ چھوڑتا۔" ویہاتی نے کہا۔
"اف! اس کے بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔" اس نے
ادائی سے سوچا اور اچا تک ہی اس کے ذہن میں کھ خیالات

" پھر یہ ہوا کہ اس کی بھیلی کی اسے سزا ملی۔ اس کا بہی اکلوتا بہتا باپ کی باتیں سوچ سوچ کرنفیاتی الجعنوں کا شکار ہو گیا۔ بہتی بہتا باپ کی باتیں کو تے کرتے وہ اپنے حواس کھو بیشا۔ اب کہاں کے اندے اور کہاں کے پراٹھے۔ بیٹے کی بیاری نے اس کوسب بچھ بھلا دیا۔ وہ اس کے علاج کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ پریشانی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔"

"اوہ!" اس نے افردگی سے کہا۔ اس عرصے میں وہ بس اوے کی طرف پہنچ کے تھے۔ ٹائز لگا دیا گیا تھا اور مسافر بس میں



جہت کے منہ میں جنب اس نے اپنے ہاتھوں سے توالے ڈالے تو کراس کی بھا لہا۔ اپنی کی بھا لہا۔ اپنی کی بھا لہا۔ اپنی کی منہ میں جنب اس نے اپنے ہاتھوں سے توالے ڈالے تو کراس کا سیروں خون بردھ کیا۔ اسے اُمید ہو چلی کراس کا مہریان رب اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کے صلے میں اس پر ضرور مہریان ہوگا۔

### جوگی

( ) 393 بجول اپنی کہانی ختم کر کے درہائی افر سلام وعا کے بعد اس سے اجازت طلب کی اور روانہ ہو گیا۔ دہ بھی جلدی سے بس میں سوار ہو گیا۔ اب وہ مستقل سوج رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی خیریت دریافت کر کے جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ آج کے ناشتے نے اس کی آئیسیں کھول دی تھیں۔ وہ خود بھی ایک ایس بی کوتابی کا مرتکب ہو رہا تھا جیسی رئیس سے مرزد ہوئی تھی۔ اس یاد آیا کہ جب وہ انڈا پراٹھا کھاتا ہے تو اس کی تنھی کول اس کے پاس آ جب وہ انڈا پراٹھا کھاتا ہے تو اس کی تنھی کول اس کے پاس آ جب وہ انڈا پراٹھا کھاتا ہے تو اس کی تنھی کول اس کے پاس آ جی بیشتی ہے اور وہ اس نے نظریں پُرا کر یا ایک آ دھ نوالہ کھا کر اسے یادھراُدھر ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اپنے جیٹے کو چھر بھی وہ ٹاز اسے اوھراُدھر ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اپنے جیٹے کو چھر بھی وہ ٹاز اُٹھا لیتا ہے لیکن بیٹی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی آئھوں میں اُٹھی ہی آگی۔

"أه ميرى كول! ميرى بني يرجمى تو ميراحق ہے۔ اگر مجھے نقدر نے آزماليا تو ....." اس بات كے تصور نے اس كو احساس ندامت ميں بنتلاكر ديا۔

اہے کھائی کی خیریت دریافت کر کے جب وہ گھر میں داخل موا تو اس کے ہاتھ میں انڈے، پراٹھے، حلوہ پوری اور مکھن تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی کول کو آواز دی۔ اسے محود میں بھایا،

(احمد عدنان طارق)

ii\_ گولڈن ڈک 11-11 ا۔ بیث کیری 10- یا کتان کی دستوری کتاب کا رنگ کیا ہے؟ أأسمبر أسيمرت

## جوابات على أزمانش متمبر 2015ء

1- الليا 2- عامر بن دبيعه 3- جوستارے 4- ارشميدي 5- مفيد كر 6-1920ء 7- مروس كرت موسة عاركياتني 8-اران 9- جشيرمها 10- كلب اس ماہ سے شار ساتھوں کے درست حل مصول ہوسے۔ ان میں سے

3 ساتھوں کو بذریعہ قرعدا تدائی انعامات دیتے جا رہے ہیں۔

بد حلیم اسماق، جہلم القد فرظفر قریش، میربور (100 رویے کی کتب) من ریان واردی، شیال کوت

دماغ لراد سليل مي حد لين والے محد بول كے نام بدور الجد قرعدا عادى: علينا اختر، كراجي - احمد عبدالله ولمآن - ابدال شفقت، اكوره خنك - خديج شجاعت، لا مور محد ارتم عمران ومليان محد قر الزمال صائم ومحد تواند ميعد توقير كرا چي -حارث لعيم، لا مور مامون شفقت، أكور ملك معلي طامر، يتوكى مطيع الرحمن بثمن رون ، لا مور عجمه احمد خان غوري ، بهاول بور - سلطان سرفراز ، ملتان -ما تنظيرة والققار، لا مور مار معنيف، بهاول بويد ناعمه خالد، لادور تحريم يوس، بهادل ممر ظليم محدود الامورد مائره اشرف ، جوكاليال - عدن ساوه جمنك - محدسجاد بركيء يداور ملك محد احسن، رابل يندى حضرت امين، بياور شاس جاويد، محول مكر \_ رامين رضوان، ماول يتدى - مايين شامده مجرات - محمد بلال صديقي، كراجي في ساره خالد و درم عربت سعود، فيصل آباو- محد هيداللد يا قب، بياور المحم المح ، ملك والل مع عمر الله عملك صدر فائزه شريف، بشادر حبيب ناصر، لا بور ميروز مجود، جهلم - الوير، كرب جهيد مديد، خانبوال - امتياز الحن، موجرالوالد عاصم غفور، بهاول بور محد نويد؛ تعبور شياعت على، راول بيذي -ذوالفقار حيدر، لا مور عجد الياس، سين جيك، لا مور يسري زين اختر، كراتي -سدره حتيف، أيمل آباد عاصم محتود، لا مور - طارق محتود، أوكاره - مزمت، وريه اساعيل خان- صابره رمن، مهوش الوب، لا بور في على فيصل المعدرة كرائى محد طاہر، سركودها و بيد عارف، بورے والا نعمان احمد، لاہور فاخره خاتون، طابره ليقوب، عمران الوب، لا بور- الماس احد، وبارى- مرم على، مير بور-سيد ذيشان حيدر، وبارى-امينه كل، عبدالرافع، وقار ليم، عبدالوباب، فضل كريم، صادق آباد، ملك توصيف، فيهل آباد- محد ضياء الله، محمد شابد، مريد ك-مناء طفيل، سيال كوث \_ محمد اور يحك زيب، عرفان، لا مؤرد زامد مظهر، إنوبيه، شاه 9- كركت كى اصطلاح مين جو كلافرى مهلى كيند برأ وت بوجائة كيا كون كاشف اقبال، مركودها-مهدالنساء، ديره اساعيل خال-عبدالجار، كراجي-صالحه ناز، ملتان- زمين على، شاه كوبد، عدنان فيقبل، راول پندى- شيع تسريد، لا بور \_ كاشف ضياء، اسلام آباد \_ بعمان جاويد، قيصل آباد \_ ارسلان أسلم، كوباث \_



ورج ذیل دیے محے جوایات میں سادرست جواب کا انتقاب کریں۔ 1\_حصرت ابو برصد لی کوکن الفاظ میں بکارا جاتا ہے؟ ا-ترجمان القرآن العالم الغالم الماسلين 2 يس معدين حضور اكرم علي كوفيله تبديل كرنے كا علم موالا أ-مسجد نبوي المسجد فوالمتين المسجد قباء 3۔ "مردول کا شہر" یا کستان کے کس شہرکو کہا جاتا ہے؟ וו\_موسى جودرو أأر تيكسالما 4- بيشعر بانك وراسة لياميا مي دومراممرع بتاسية: کوئی قابل ہوتو ہم شان کی دیتے ہیں 5۔ سول سیرٹریٹ پرمسلم لیک کا جینڈا پہلی مرتبہ من خاتون نے اہرایا؟ ا\_شائسة اكرام الله أا\_رعنالياقت على الله الله مغرى 6 - برطانوی بولیس کوکیا سمنے ہیں؟ 7\_ وعلم دار من كالقب ي ا-حضرت من المحضرت عاس الماحضرت على 8 میں شخصیت کو قائداعظم کانگرلیں کا ''شو بوائے'' کہا کرتے ہے؟ أن- ابوالكام آزاد مروسية ا-گاندی



وہ قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ علتے کافی دُور لکل گئے۔ آخر پُراسرار نشان ایک گدلے جو ہڑ کے کنارے پہنے کرغائب ہو گئے۔ آخر پُراسرار نشان ایک گدلے جو ہڑ کے کنارے پہنے کرغائب ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔

واپس جائے ہوئے عامر کہنے لگا: "خدا جانے وہ رات کو کس ارادے سے آیا تھا؟" "دوبارہ بھٹل جی آگ لگانا جاہتا ہوگا، ممر بارش کی وجہ سے تاکام ہو گیا۔" عمار نے کہا۔ انہوں بنے بنگلے کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے عین وسط میں کوئی چیز بردی دکھائی دی۔ بیچر میں لیٹا ہوا ایک کاغذ توا۔ اس میں لکھا تھا: "زیدی بھائیو! اب بھی مان جاؤ۔ بدآخری تنبید ہے۔" میں بیروقعہ بھی عامر نے جیب میں رکھ لیا۔ عمار کہنے لگا: "جب ہم

جنگل کی طرف گئے تھے تو بیر رقعہ اس جگہ موجود نہ تھا۔'
واپس آ کر عامر نے پولیس اسٹینن فون کیا۔ انسپکر نے اسے بتایا
کہ رات اس نے پولیس کی ایک بردی نفری لے کر ہوئل پر چھاپا مارا
لیکن کوئی چیز برآ مرنہیں ہوئی۔ سب کمرے خالی پڑے ہے۔ پولارڈ
کہنے لگا کہ وہ لڑکے جان ہو چھ کر پولیس کوئٹک کرنا چاہتے ہوں گے۔
"انہوں نے ہمیں ولیم کے گھر بابند کر کے چوری کے سامان کو
گھکانے لگا دیا ہوگا۔'' عمار نے کہا۔ کائی دیر بارش نہ تھی تو وہ مزید
انظار کیے بغیر امجد کے پاس گئے اور اسے رات کے سارے

واقعات سنائے۔ استے ہیں امجد کا دوست تو گو بھی آگیا۔ وہ کل سے
استے اسکول کے ڈرامے کی ریبرسل کے سلسلے ہیں کسی کلاس فیلو کے
ہاں گیا ہوا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا توامجد انہیں قریب کے ایک ہوئی
میں لے گیا اور چاروں نے کھانا کھایا۔ اسی دوران با تیں بھی ہوتی
رہیں۔ عامر نے امجد سے نہ خانے کے خفیہ جھے اور اس کے اندر
تابوت کے متعلق بوچھا تو امجد نے لاعلمی اور جیرت کا اظہار کیا۔

" نوگو، کھی تہہیں اس مدخانے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟"
عمار نے بوجھا۔ توگونے الکار کرتے ہوجے آبا "دیمان ہے بدند خانہ
پہلے الگ مکان نے اپنے بزرگول آئے مردے محفوظ رکھنے کے لیے
بنایا ہو۔ عامر نے اس موضوع پر مزید گفتگو کرنا مناسب نہ مجھا گر
عمار نے توگو سے بوجھا: "آگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال
سے الی واقعی بدروی کا کام ہے؟"

اور کھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گھر واپس آئے تو ٹو کو نے بواب دیا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گھر واپس آئے تو ٹو کو نے ایکا بیک مجھ یاد کر کے کہا تھو کیا جادو پر یقین ہے، عامر؟"

ورکیا مطلب؟ و یہاں سے چندمیل کے فاصلے پر ایک نبز بہاڑی ہے۔ وہان ایک عار میں ایک جوگی رہتا ہے۔ وہ غیب کی ا باتیں بتاتا ہے۔ جاہوتو آگ کے بارے میں اس سے پوچھ لو۔

Joseph O

اتنا کہد کر وہ اُٹھ کھڑا ہوا اور امجد سے بولا: ''اچھا، میں چلتا ہوں۔ '' مجھے سہ پہر کو پھر رمبرسل کے لیے جانا ہے۔''

اس کے ساتھ ہی عامر اور عمار بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ عامر بولا: "و فیک ہے ہوئے کام کی بولا: "و فیک ہے ہوئی کام کی بولا: "و فیک ہے ہوگی سے بھی مل لیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔"

کار میں بیٹھنے ہی عمار نے عامر کے کندھے پر جھک کر کہا: درمیرا خیال ہے تو کو تدخانے کے متعلق جانتا ہے۔"

وہ دولوں اس وقت سر بہاڑی کی طرف روانہ ہوئے، اور لولی آدھ کھنے بعد بہاڑی کے دامن میں پہنچ کئے۔ انہوں نے کارکو درخوں کے جھنڈ میں پارک کیا اور غارکی تلاش میں بہاڑی پر چڑھ نے گئے۔ عمار نے ایک درخت پر چڑھ کردیکھا تو اسے غار کے باہر ایک فخص بیٹا ہوا نظر آیا۔ دونوں ای طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کھنے جھاڑ جھنگاڑ سے بٹا بڑا تھا۔ وہ خاردار جھاڑیوں ش ایسے گرتے بڑتے، کرتے بڑتے، بہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ یکا یک اوپر سے گرگڑ اہر نے کی آ داز آئی۔ بہاڑی پر چڑھ رہ خوال ایک طرف کو سے گرگڑ اہر نے کی آ داز آئی۔ بہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ یکا یک اوپر سے گرگڑ اہر نے کی آ داز آئی۔ بہاڑی پر چڑھ رہے وہ بڑی

کھرتی سے ایک طرف ہٹ مجئے اور پھر ان کے درمیان سے گزر کر نیج زمین برجا کرا۔

"ميرا خيل ہے بيہ پھر ہم برای جوگل نے پھنا ہے "عمار نے کہا۔
ا خرکار وہ چٹان کے اوپر پہنچ ہی گئے۔ جوگ ان کی طرف پشت کیے بیعا تھا۔ آ ہٹ یا کر بھی متوجہ نہ ہوا اور جب لڑکے اس کے سامنے گئے تو وہ غضب ناک نظروں سے ان کی طرف وہ خوا یا جو گئے کر چلا یا: "کون ہو خم؟ کیول آ گئے کر چلا یا: "کون ہو خم؟ کیول آ گئے کر چلا یا: "کون ہو خم؟ کیول آ گئے کر چلا یا: "کون ہو خم؟ کیول آ گئے کر چلا یا: "اور کیول آ گئے کر عار میں چلا گیا۔ لڑکے بھی کیول آ گئے کر عار میں چلا گیا۔ لڑکے بھی

"بایا، ہم آپ سے مجھ بوچھنا حابیت ہیں۔"عامر نے ادب سے کہار

''میں تم دُنیا والوں سے بھاگ کر یہاں آ چھیا ہوں اور تم بھے
یہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیتے۔ کیا پوچھے ہو؟ پوچھو!'

''ہم جنگل کی آگ کے متعلق جانا چاہتے ہیں۔' عمار نے کہا۔
''اچھا، تو آؤ میرے ساتھ۔'' سے کہد کر وہ غار سے لکلا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ ایک جگد پہاڑوں کے درمیان چھی ہوئی آہری کھائی تھی۔ اس کے کنارے پر گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں سے فی کر جوں ہی عمار آگے بڑھا، اس کا پاؤں رہٹ گیا۔ اگر عامر نے جھیٹ کر اس کی جیکٹ نہ پکڑئی ہوتی تو وہ کئی فٹ گہرے عامر نے جھیٹ کر اس کی جیکٹ نہ پکڑئی ہوتی تو وہ کئی فٹ گہرے کا ور کھڑ میں جا گرتا۔ جوگی آئییں لے کر ایک پہاڑی پر کھڑا ہو گیا اور دیکھو! جنگل کی طرف اشارہ کر نتے ہوئے بولا: ''ب

اس کے اشارے پرلڑکول نے جلی ہوئی جھاڑیوں اور جھلسے ہوئے درخون کی طرف دیکھا۔ ''بہتو شاید بجلی کرنے سے آگ کی موق میں جانا چاہتے ہوگ ہم اس کے متعلق نہیں ، اس آگ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں جوسید صاحب کے بنگلے کے بیجھے والے جنگل میں گئی تھی۔'' بیں جوسید صاحب کے بنگلے کے بیجھے والے جنگل میں گئی تھی۔'' بید کہہ کر جوگ والی مڑا۔ ''بہ کہہ کر جوگ والیس مڑا۔ ' بہ کہہ کر جوگ والیس کی کوشش کی دا سے میں بھر اس نے عام کو ایک شختے ہم سے گرانے کی کوشش کی



الم جودو چنانوں کے درمیان بل کا کام دینا تھا مگر وہ مجزانہ طور پر نے مجرانہ طور پر نے مجرانہ طور پر نے مجرانہ عار میں پہنچ کر وہ زمین پر بیٹھ کیا اور جھڑ بیری کے بیر چبانے اور جھڑ بیری کے بیر چبانے اور جھڑ بیری کے بیر چبانے اور جھڑ بیری کے بیر جبانے ایک کا احساس ہی شہو۔

واب بناؤ، بابا بنم نے کہا تھا، واپس چل کر بناؤں گا۔ عمار نے اسے مخاطب کیا۔

"مم نے؟ مکرتم تو اس بہاڑی سے اُٹر کر بھی آبادی کی طرف مہیں ہادی کی طرف مہیں جاتے۔" عامر نے کہا۔

"میں نے کہ پہا کہ میں وہاں گیا تھا۔" اس نے بدستور ہیر چہاتے ہوئے کہا۔ "مپرے ساتھی نے میرے تھم سے لگائی توسمجھو میں نے ہی لگائی۔" وہ ہنس کر بدلا۔

" تمہارا ساتھی کون ہے؟" عمار نے بو مجا۔

''زومی'' اس نے عیاری سے ان کی طرف ترجھی نظروں سے د کھے کر کھا۔

"اچھا، زومی۔ اس کا نام کیا ہے؟" عامر نے پوچھا۔
"دیو تم اس سے پوچھنا۔ اگر ہمت ہے تو۔" جوگی نے پھر
اس کیج میں کہا۔ لڑکوں کوغصہ تو بہت آیا محرضبط کر سکے۔

دوجمیں وہ ملے گا کہاں؟" عامر نے پوچھا۔

"وہاں ....." اس نے خار کے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک لیحہ لڑکوں کو یوں لگا جیسے کوئی سایہ سا کینے درختوں میں نظر آیا مرغور سے دیکھا تو وہ دھوئیں کے مرغولے تنے جو بہت دُور امجد کے بنگلے کے قریب جنگل سے انحد رہا تھا۔

دوجمیں فورا وہاں پہنچنا جاہیے۔ عامر نے کہا، اور دوتوں جھلائلیں مارتے ہوئے پہاڑیر سے اُتر کراپنی کار کی طرف دوڑ پڑے۔

''سب سے پہلے ہمیں فائر بریکیڈ کوفون کرنا جاہے۔'' عار نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہا۔ عامر نے ڈرائیونگ سیٹ سنجالی، اور ایکے ہی لیعے گاڑی ہوا کے دوش پر اُڑی جا رہی تھی۔ وہ بیس منٹ کے اندر موقعے پر پہنے گئے مگر پولیس نے سڑک پر رکاوٹیس کھڑی کررکھی تھیں اور کسی کواس علاقے کی طرف جانے کی اجازت نہتی مگر جب زیدی بھائیوں نے اپنا تعارف کرایا تو پولیس نے نہیں آھے جانے کی اجازت دے دی۔

وہ بنگلے کے جازوں طرف چکر لگاتے ہوئے جنگل کی طرف والے اپنے بین کے ایک کافی کھیل چکی تقی، مر ابھی بنگلے سے والے باغیج بین مجے۔ آگ کافی کھیل چکی تقی، مر ابھی بنگلے سے

خاصی دُورتھی۔ شعلے لیک لیک کرا سان سے ہاتیں کر رہے ہے۔ ایک تناور درخت کا نتا دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ چند ہی لمحول میں وہ ساتھ والے چھوٹے درختوں ہر گرا اور وہ بھی ایک کی لیبٹ میں آ مجے۔

دالے چھوٹے درختوں ہر گرا اور وہ بھی ایک کی لیبٹ میں آ مجے۔

د'خدا کی پناہ! میں نے ایسا بھیا تک منظر آج جنگ نہیں

' خدا کی بناہ! میں نے ایسا : دیکھا۔''عمار پریشان ہو کر کہنے لگا۔

اسے میں فائر برگیڈ کے پانچ انجن آ کے تھے اور وہ آگ بھانے میں معروف تھے۔ ٹرکوں پر بردی بردی مشینیں رکھی ہوئی تھیں جو آگ بھانے والی گیس بھیک رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ بل ڈوزر جلی ہوئی جہانے والی گیس بھیک رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ بل ڈوزر علی ہوئی جہان وصاف کرتے جا رہے تھے۔ جنگل کے اندرونی صحے میں جہان حالت زیادہ خطرناک تھی، جیلی کاپٹر سے آگ بجمانے والی کیمیائی اشیا چیٹر کی جا رہی تھیں۔ عامر اور عمار نے عملے کے انہورج سے خود کے کرسر پر پہنے اور جیلے پکڑ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ گیاس اور جھاڑیاں صاف کرنے گئے۔ عامر کے ساتھ اسی کی عمر کا ایک لڑکا بھی کام میں مصروف تھا۔ عامر نے فور سے اسی کی عمر کا ایک لڑکا بھی کام میں مصروف تھا۔ عامر نے فور سے اسے دیکھا تو اس کا ہاتھ رُک گیا۔ وہ امجد کا دوست ٹوگو تھا۔

عامر نے فائر بر گیڈ کے انچارج سے پوچھا: ''آپ کے خیال میں اس کی کیا دجہ ہوسکتی ہے؟''

'' یہ کسی نے دائے لگائی ہے۔ ہم نے نزدیک کی جھاڑیوں میں ماچس کی کئی تیلیاں پڑی دیکھی ہیں۔ پہلے اس خص نے مکان کے قریب کی جھاڑیوں میں آگ لگائی جاہی گر جب مبرشاخوں کے قریب کی جھاڑیوں میں آگ لگائی جاہی گر جب مبرشاخوں کے قریب کی جھاڑی تو وہ جنگل کے درمیائی جھے میں کہی خشک جھاڑی کو جلانے ہیں کہی خشک جھاڑی

"الیے خص کو سخت ترین سرامانی چاہیے۔" محار نے جوش سے کہا۔
" گزا چاہے تو ضرور سزا دی جائے گی۔" افسر نے محار کو جواب دیا۔
مب انوک چلے گئے تو امجد اپنے نتیوں دوستوں کو گھر کے اندر
لے گیا اور کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگا۔ سخت محنت کے بعدان
کی بھوک چنگ اُٹھی تھی۔ جو کچھ بھی موجود تھا، خوب سیر ہو کر کھایا
پیا۔ کھانے کے دوران تہ خانے اور تابوت کا ذکر آ گیا۔ فارغ ہو کر کھایا
چیا۔ کھانے کے دوران تہ خانے اور تابوت کا ذکر آ گیا۔ فارغ ہو کر مایا

C-C-0



"جب ہم گئے ہیں تو یہاں فیوز ایک اس تو یہاں فیوز کر کا ڈیا پردا تھا۔ اب نہیں ہے۔" نوکر ایک بیا۔

" کوئی اُٹھا کر لے عمل ہوگا تاکہ ہم اندھیرے میں مھوکریں کھائیں۔" عمار نے کہا۔

چاروں لڑکے ایک قطار میں آگے بوصد ہے جے۔ اس مرتبہ موم بتیاں دوئی بجائے چارتھیں۔اس لیے بتیجیے مقار نے آگے بردھ کر خفیہ تقا۔ عامر نے آگے بردھ کر خفیہ دروازے کے کنٹرول بٹن دہائے تو ایک بلاک اندر کی طرف کھسک گیا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ردشی میں تابوت بھی بہلے سے زیادہ واضح نظر آیا اور جیس بہلے سے زیادہ واضح نظر آیا اور جیس بہلے سے زیادہ واضح نظر آیا اور حیست سے لٹکتے ہوئے کمڑی کے داروی

"کنٹی بھیا تک جگہ بجویز کی ہے کسی نے اپنا تابوت رکھنے کے لیے۔" اوکو نے اپنے بالوں پر سے جالے جھاڑ ۔ قے ہوئے بیزاری سے کہا۔

دولیکن ذوعی کے لیے این ہی جگہ موذوں ہے۔ 'عمار بولا۔
عامر ہاتھ میں موم بی لیے سامنے کی دیوار کی طرف بردھا جہاں
ایک قطار میں بجھ قبریں تھیں ، جو پہلے نظر نہیں آئی تھیں۔ وہ ان کوغور
نے دیگھ دہے ہے کہ اچا تک درواز نے کے دور سے بند ہونے کی
آواز پر چونک اُٹھے۔ پیچھ مر کر دیکھا تو خفیہ دروازہ آ دھا مرک گیا
تفاء مگر بند نہ ہوسکا تھا کیوں کہ آتے ہوئے عامر نے قریب پرا ہوا
ایک پھر پیرسے مرکا کراٹکا دیا تھا۔ تیوں تیز تیز قدم انسان دروازہ ا

''تم سنے بنن دبایا تھا؟'' عامر سنے ٹوگو سے پوچھا۔ ''میں نے راستہ دیکھنے کے لیے شمع اوپر اُٹھائی تو میراً ہاتھ شاید بنن سے جھوگیا۔ میرا دل گھرا رہا تھا۔ میں باہر جانا جا ہتا تھا۔'' ٹوگو نے شرمندگی سے سمر جھکا لیا۔

وورو ایسا لڑکا نہیں کہ جمیں جان ہوچھ کر ہراساں کرتا۔ کیا مہرارا خیال ہے کہ سن امید کی بات بوری ہوئے سے پہلے ہی عمار بول اُٹھا: دونہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ محرشبہ اس کے دل میں

پیدا ہو چکا تھا۔ یمی جال عامر کا تھا گر اس نے بھی اپنے رویے ۔ ۔ ۔ کھ ظاہر ہونے نہ دیا۔

زومی کے متعلق بالیں کرنے وہ باہر کے تہ خانے میں مہیج عامر نے خفیہ دروازہ بند کیا اور کہا: ''بیزومی کی ہرروز کی آمد ورونت کا راستہ ہے۔''

وفسنا ہے سرکن میں بھی ایک بروسی ہے۔ کوئی آرکن نام کا بسیانوی زوی کا رول اوا کرتا ہے اور اس جھوٹے سے سائڈ شوکو لوگ بہت پیند کرتے ہیں۔" انجد نے بتایا۔

ووتم نے ویکھا ہے؟" عمار نے بوجھا۔

ور در بین می کان کے لڑے بتا رہے ہے۔ پروگرام بناؤ تو سب مل کر سرکمن و مجھنے چلیں۔ "امید نے کہا۔

دو کہیں ایبا تو نہیں کہ یہ آرکن ہی فرصت کے وقت سرس سے کا کس سے کا کس سے کا کس ایسا تو نہیں کہ یہ آرکن ہی فرصت کے وقت سرس

رونیس، اس وقت سرس بہاں نہیں تھا جب سے زومی کو دیکھا جا رہا ہے۔ ' عامر نے بھائی کے خیال کی تروید کی۔''مکن ہے اس کا کوئی ساتھی ہو۔' عمار پولا۔''معلوم ہو جائے گا۔' عامر کہنے لگا۔ کوئی ساتھی ہو۔' عمار پولا۔''معلوم ہو جائے گا۔' عامر کہنے لگا۔ ''دہمہیں سرکس والے کیس میں وہاں جانا تو ہے تا۔'' امید نے کہا۔ ''دہمہیں سرکس والے کیس میں وہاں جانا تو ہے تا۔'' امید نے کہا۔



کیج بین کہ کسی زماتے میں انتخان کی شکر ہائی اوری کسی انہاں کی شہابت ہی عقل مند تر کھان (برطنی) رہتا تھا جو کندہ کا ان بی کا ری انہا کی مہارت رکھی تھا۔ اس کا عام چھون تھا۔ اس کا عام چھون تھا۔ اس کے ایک بیٹے کے سوا اور کوئی اولاد بھر تی ۔ وہ محموما تھیرات کے سلسلے میں کھر سے باہر زہتا تھا اور دی کے کو کی وکی بھال اور بیٹے کی پرورش اس کی بیوی کیا کرتی ایک جو کی وکی بھال اور بیٹے کی پرورش اس کی بیوی کیا کرتی ایک جو کی والے جوان ہو گیا تو اس کی ماں مرکئی۔ اب چندن کے لیے کھر سے باہر کا مام سے لیے لکانا مشکل ہو گیا۔

بیوی کے مرنے کے بعد گھر کی دیکھ بھال کارنے والا کوئی نے مقارصرف بیٹا تھا جوکام کرنے کا عادی نہ تھا۔ ادھر المدائے کے دبیہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آرہا تھا کہ اس کے کل کی تقریب کے لیار کی طرف سے پیغام پر پیغام آرہا تھا کہ اس کے کل کی تقریب کے لیار بید کی طرف نے پہنے جندن جلد از جلد بی جائے۔ چنامچہ چندن نے لذات روائی سے پہنے بیٹے بیٹے کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیاریاں کمل کرنے کے بعد بعد آیک لڑی سے اس کی شادی کر دی۔ کچھ روز گرزنے کے بعد چندن نے بہوسے کہا!

مرمیح میں اور تمہارا میاں لداخ کے سفر پر جا رہے ہیں، تم مارے لیے سامان کی تیاری مراوب، بہونے ایک تھیلے میں ترکھان سے اور اور دوسرے تھیلے میں چند روٹیاں ڈال کر سامان باندھ

عمل الكي التعليك من سورے بان بينا سفر ير روانه موسكے سامان بينے المناف على على وه دونول بباز ك قريب الله كاراس جكه بباز ری جونی پر کافیے کے لیے تو چکر لگانے پڑتے تھے۔اس میں تو موڑ التھے۔ پہلا مور عبور کیا تو چندان نے بئے سے کہا: "در عبور کرنے ا کا بندویست کروم بیٹے نے تھیلے سے دو روٹیاں تکالیں اور دونوں المنے الک ایک روقی کھا تی۔ دوسرے موڈ پر پہنچے تو باپ نے پھر وجي والقاع د ہرائے۔ بعے نے كہا: "دو بى روثيال تھيلى ميں تھيں جو المم في الما ألى بين- اب مارے ياس محدثين ہے۔ اب مارے كيا: ناص كلي من مع لي صرف دوروثيال هيلي مي والي هيس-يد بيد ووف الوكى ميرى بيونيس بن عتى ـ چلو وايس طن بي -" والبال کمر و بینے پر چندان نے بہو کو طلاق دکوائی اور کسی اور لڑکی کو الى جبو يا ليا۔ اس ببو كے ساتھ بھى ايسا بى واقعہ بيش آيا۔ اس ا مرا المحمدان نے دی الرکیوں کو بہو بنایا اور سے بعد دیکر ت سب کو طلاق ولواتا ممیا۔اب چندن نے فیصلہ کیا کہ جب تک ایک عقل مند بهو كالمدويست تبيس موتاء اس وقت تك لداخ كاستر ملتوى ركما جائے۔ چندان اب عقل مند بہوئی تلاش میں خود کل کفرا ہوا۔ دن جر چلنے کے بیجد وہ کسی گاؤں کے کنارے پہنچا تو اس نے ویکھا سكر عين لؤكيال أوك وصن ربي تصيل - چندن في لؤكيول سے يو جها

کہ میں دُور جگہ سے یہاں تک پیدل چل کر آیا ہوں تو بتاؤ کہ میں

نے اُدھر سے اِدھر تک کئے قدم اُٹھائے ہوں گے۔ بیان کر
لڑکیوں کو بخت عصر آیا اور کہا: "ہم تہارے قدم تھوڑے گئے رہے

ہیں۔ تہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بے مودہ سوال پوچھتا ہے۔"
لیکن تیسری لڑکی نے چندن سے کہا: "تم اُدھر سے یہاں تک ہم نظریں جما کر آئے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تہارے یہاں کہنچ تک ہم
نظریں جما کر آئے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تہارے یہاں کہنچ تک ہم
نے کتنی بار اُون پر ضربیں لگائی ہیں۔" چندن لڑکی کی بات س کر اس

یا چل گیا تھا۔ ابندا کھر کنچے ہی اے طلاق داوا کر فارغ کر دیا اور پہا چل گیا تھا۔ ابندا کھر کنچے ہی اے طلاق داوا کر فارغ کر دیا اور پہر کی خاص میں سفر پر لکلا۔ رائے ہیں ایک محف ملا جو اس رائے پر سفر کر رہا تھا۔ چندن اس کے میں ایک محف ملا جو اس رائے پر سفر کر رہا تھا۔ چندن اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ محف جو تے پہن کر چل رہا تھا اور چندن جوتے اتار کر ہاتھ میں لیے نکے یاؤں جا رہا تھا۔ تھوڑی دُور جانے کے اور کر تا تھا۔ چندن نے بحد دہ ایک ندی پر پہنے گئے۔ اب ندی کو عبور کرتا تھا۔ چندن نے جوتے ہین لیے لیکن اس کے ساتھی نے اپنے جوتے اتار دیے اور جوار کرتا تھا۔ چندن نے جوتے ہین لیے لیکن اس کے ساتھی نے اپنے جوتے اتار دیے اور

اس آدی نے اپنے جوتے گھر کہن گیے۔ اس مخص نے سوچا کہ چندن پاگل ہے۔ استے میں دو پہر کے کھانے کا دفت ہو گیا۔ چندن اس کے پاس دو روزیاں تھیں۔ دونوں نے بیٹے کر ایک ایک روٹی کھالی اور چر چلان سے کہتے ہوئے چلا رہا: ''ایک روٹی میں سے خور کھائی اور دور ری روٹی بانی میں مجینک دی۔'' اس اور دور اس کے ایک روٹی میں تو کھائی تھی روٹی میں کو بیش کو کھائی تھی اور دور بار اراس کو دہرا رہا ہے مگر دو چندن کو کھا کہ جنا رہا ہوگا جنازہ جا رہا تھا کہ جندن کو کھائی تھی اس آدی اس کو بیش کو تھا۔ اور دور بار اراس کو دہرا رہا ہے مگر دو چندن کو کھی کے بغیر چلا رہا ہوگا ہے کہ کئی؟'' ساتھی کو سخت خصر آیا اور سے بی ہوگی ہے کہ کئی؟'' ساتھی کو سخت خصر آیا اور سے بی ہوگی ہے کہ کئی؟'' ساتھی کو سخت خصر آیا اور سی کہا گھا کہ سی کہا رہانی لاش بھی ہوتی ہے؟'' ساتھی کو بیتین ہو چکا تھا کہ سی کہا رہانی لاش بھی ہوتی ہے؟'' ساتھی کو بیتین ہو چکا تھا کہ رہانی لاش ہے کول کہ الٹی سیرھی ہا تیں کرتا ہے۔

مرج دور ایک میان کے یاس سے گزرے تو مکان کی چی سے دھوال کل رہا تھا۔ جدان سنے ہو جما: "دبید وهوال محندا ہے یا المرم؟" ساتھی نے جل کر کھا: "وُھواں گرم بی ہوتا ہے۔" دولوں علے رہے۔ ایک جگد ایک آدمی کاشت میں مصروف تھا۔ چندان نے ہو جھا: "دیہ آدمی کھا کر کاشت کو دہا ہے یا کمانے کے لیے کاشت كرريا ہے؟" ساتھى نے مجبورا جواب ديا: دوفقل كوانے كے ليے عی کاشیر کی جاتی ہے۔" است میں ساتھی کا تھر قریب آ میا۔ دات ہودی جی \_ چندن نے کہا: "میں سامنے والے عبادت خانے میں رات گزاروں نا۔ تم محمر جاؤ لیکن محر میں وافل ہونے سے ملے تین بارکھائس لینا۔ 'آدی نے جان چھڑانے کے لیے کھائستا شروع كيا- اتفاقا اس كى بيني من من نها ربى تفى - آواز من كراس نے فورا کیڑے کان لیے۔ است میں باب اندر وافل ہو گیا۔ بنی نے باب کو افسردہ یا کر ہوجما: "راست میں کوئی تکلیف تو نہیں مولى؟" باب في سارا حال كهدستايا بيني بولى: "ووقحض (چندن) یا کل نیس بلکہ نہایت عقل مند ہے۔ اس کی سازی یا تیں حکمت سے مرى مولى بيں۔ پہلى بات سے كداس نے يانى ميں جوتے چكن لیے۔ خطی پر نظے یاوں چلنے میں کوئی خرج نہیں ہے کیوں کہ رائے کی ہر چیز نظر آئی ہے لیکن یانی میں چونکہ راستہ ماف نظر انہیں آتا جس کی وجہ سے کوئی چیز چیم جائے، آئی مکوڑوں کے كافي إوريسل كركرنے كا خدشہ يمي ربتا ہے، اس كيداس نے

یاتی میں جوتے مین کیے۔ دوسری بات وہ بار بار کہتا رہا: "میں نے آیک روٹی کھا کی اور دوسری یائی میں کھینک دی ۔" اس سے مراد سیمی کہ جوروئی اس نے کھائی وہ صرف پیٹ جرنے کے کام آئی، کویا وہ نے کارمی جب کہ جوروئی آپ نے کھائی وہ اس کے لیے اجر کا باعث بن کئے۔" بیس کر باب جران رہ کیا۔ پھر بنی نے کیا: "رائی لاش کا جو ذکر اس نے کیا اس سے مراد غریب و نادار جفس ہے۔ وہ مہیوں فاقے کرے کوئی جیس پوچھتا۔ اس لیے غریب آدمی چلتی چرتی لاش بی ہوتا ہے۔ مرنے کے وقت برو دفائے کی رسم بی عمل میں آئی ہے حالانکہ وہ ایک برانی لاش موتی ہے جب کدئ لائل سے مراد امیر آدی ہے۔اسے کا نا بھی چھے تو لوك تكالنے كے ليے دوڑ يزية جي بيں۔ جب وہ مرتا ہے تو تى لاش بن جاتا ہے۔ "باپ نے کہا: " مم خواتواہ اس کی باتوں کی تادیل كرتى ہو۔ اچھا بناؤ مھنڈے اور كرم ورموس سے كيا مراد ہے۔" بنی نے کہا کہ امیر کھرانوں کے چواہوں سے جو دُھواں لکتا ہے وہ مرم وحوال ہوتا ہے کیوں کہ اس برحم مے کھانے کے رہے ہوتے ہیں جب کہ جو دُھوال غریب کھر انوں کے چواہوں سے لکا ہے، وہ مختدا ہوتا ہے، کیوں کہ چولیے میں صرف تاہے کے کیے لکڑی جل رہی ہوئی ہے، ادر ان پر پکنا کھی ہیں۔"

بیان کر باپ بھی اس سے متاثر ہونے لگا۔ پھر بیلی نے اقلی بات کی وضاحت کی: '' پھے لوگ کیا کر کاشت کرتے ہیں۔ اس سے مراف بیر ہے کہ پھو لوگ کفایت شعادی سے کام لینے کے بیائے سب پھی کھا ٹی کر شم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرض ما تک کر گزارہ کرتے ہیں اور کاشت کے موسم میں قرض چکانے ما کک کر گزارہ کرتے ہیں اور کاشت کے موسم میں قرض کے چکر ہیں کے لیے کاشت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس قرض کے چکر ہیں ہیں۔ اب کی بیٹ ہو گیا کہ وہ نہایت عقل مند آ دمی ہے گین اب اس اور ہیں مند آ دمی ہے گین اب اس

اس نے بی سے اس بات کا مطلب ہو چھا تو بی نے کہا؛

دیس میں اس خیال سے نہا رہی تھی کہ آپ ابھی نہیں آ کہا۔
کے۔ اگر آپ نہ کھانے تو ہوئی بے پردگی کے عالم میں داخل ہو
جاتے۔ اب اس چندن سے اتن عقیدت ہوگی کہ اس نے
سیدھا اس کے باس جا کر الے اپنے کھی کہ اس نے

کین چندن نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس عبادت خانے میں رات كرار كرميح كوكسي عقل مند بهوكي تلاش مين فك كا-اب وه آدی اے گر کیا اور بنی سے کہا کہ وہ گر تو نہیں آتا اس کے اس سے کے لیے کھاتا بنا لو کیوں کہ مج وہ سی عقل مند بہو کی الماش میں لکل جائے گا۔ بی نے سوجا کہ بھے ایسے عقل مند آدى كى يهو بنا جاسيد پراس في كمانا تياركياد دو رويان وستر خوان میں لیب لیں۔ کورے من ترکاری کا شور بہ ڈالا اور موشت کی تین بوٹیاں بھی ڈال دیں، ساتھ ہی باب سے کہا کہ اس آدی سے کہنا، آج تاروں کی تین، جاند کی دو اور موسم ایرآلود ہے۔ باپ کھانا تو لے کیا لیکن رائے میں کھانے میں من ایک رونی اور دو بوتیان خود کھا لیس اور آوما شوریہ نی لیا۔ اس کے بعد کھانا کے کیا اور بٹی کی بات چندن کے سامنے دہرا دی۔ چندان نے کہانا کھایا اور برتن دیے کر کہا کہ بنی سے کہنا کہ آج تاروں کی بھی کم تاریخ اور جا عدی بھی میم تاریخ ہے اور موسم ماف تبداس أذى من كفرا كر چندن كى باتنى بني كو سائيں تو وہ مجھ كى كد ياب ف ايك رونى، دو يونيال اور آدما شوریہ ہڑے کرلیا ہے۔ اس نے باب سے پوچھا تو باب نے تقدیق کر دی۔ چندان اس فرای کی بیٹی ک بات سے اتنا متاثر ہوا کہ مج سورے خود المنے کا اور بیٹے کے لیے رشتہ ما تک لیا۔ رشتہ منظور اور اور بھاک دنوان مل وقوم دھام سے شادی ہوئی۔ اب چھن الداخ الله نے کا ارادہ کیا اور ایک ون بہو سے کہا کہ کل بہا ورضکارا شوہرللائے موالہ ہو رہے يل- مار عمر على علال مناد الم دو و الله خالول والا تھیلا بنایا اور ہر خانے کو تھیا جاتے کے ختم اور کادام ہے جم دیا۔ ایک اور میلی میں کوشت کے مظام اور ایک قال دیے۔ ورسرے تھلے میں برحتی کے اور ایج البال الرح سامان تیار کر دیا۔ اس کے بعد شوہر کو ہلا لا مھالیا کہ اجسیا وہ جڑھائی بر يرين كالمحافظ المحال ال

میں آزرام کرئے بیٹے جائے تو تم بانسری بجانا۔ یہ کہد کر اس نے موج سوم بانسری بجانا۔ یہ کہد کر اس نے موج سوم کے سامان میں ایک بانسری بھی دکھ ہدی۔ جب دوسری مجھ وہ دونوں روانہ ہوئے تو چندان کے بیٹے نے ایسا بی کیا۔ ووٹوں نے خشنہ بادام اور گوشت کھاتے ہوئے در سے کوعبور کیا۔

And the second of the second distriction of the second of

ورسے کی چونی پرجب وہ آرام کرنے کے لیے بیٹے تو بیٹا اس انداز سے بانسری بجانے لگا کہ چندان کی ساری محکن اور بریشانیاں ختم ہو گئیں۔ بانسری کی آواز س کر لدان کے راجہ ملے سابی استقبال کے ملیے بھٹے گئے۔ لداخ کے راجہ نے مجی ان کا خبرمقدم كيا- اب كل منافي كل تياريال مروع موكمين يوشاه في يندن اور اس کے بیٹے کی خدمت کے کیے ایک خدمن کار بھی رکھ دیا۔ چندسالوں میں علی کا تعمیر کا کام ممل ایٹ گیا۔ایا عالی شان محل ازو مرو کے علاقہ میں کسی کونصیب نہ تھا الحل دان میں سات رنگ بھی۔ اختیاد کرتا تھا اور اپنی جگہ سورے کے سائل ساتھ گومتا بھی تھا۔ اس كى كنده كاريال بهى جميه روزگار تيس جنب بادهاه كان و يجيف بهنيا نو ونك ره محيل وه اتنا خوش موا كه اس في دربار عني اعلان كروايا که کوئی در ماری به بتائے که چندان کو کتنی دولت و بنی جائے۔ آب كيا تھا، ہر مخص آيك سے براھ كمرايك تجوير دين لگا۔ كى نے كيا كرفزان كا دروازه كول كركما جائة كرايل مركبا جائد أنظا كرد لے جاؤيدكى نے كہا كد دونوں كے وزن كونول كر بيغرے جوابرات دیے جائیں۔الغرض ای الرج برایک نے اپنی تجؤیز بیش كيد جب سب غاموش مو كئة تو أيك وزير دست يهده أفحا اور ادب سے بولا: "دحضور جو بھی افعام عنایت فرما تھیں، بیل ایک بات مدنظر ر میں۔ ان دونوں کو روانہ کرنے سے پہلے ان سو اتھ کو ن دیے جائيں تاكه ميدانيا عالى شان كل كسى اور راجد يا حكمزان كا ميد، نه بنا سكيل-" بيان كرسب ال وزم كو داد وسيخ كيد رمجيت في م وُھنا اور ان وونول کے ہاتھ کا سے کا حکم دے دیا۔ چندن کے خدمت گار نے بیا تو وہ روتا ہوا چندن کے باس بھاگا اور اے ساری بات کھن ڈالی۔ چندان کو بہت دکھ ہوا مجداس نے عقل سے كام ليا- وه رات عن حيك حيك لي مي عيا اوردك كي مركزي حالي نكال لى محل كى عمارت كا توازن مكر عمياجس كى وجد على ميزها مو عميا۔ جب صبح سے وقت راجہ كوخير مولى تو اس انے چندن كو بلوا معیا۔ چندن آیا تو اس نے اس سے کل کے میر سے بن کا سبب

یو چھا۔ چندن نے کہا کہ کلی کے نیر سے ہونے کی وجہ ایک ہی سكتى ب كدرابدك نيت نيزهى موكى عدد دابد في است ببرصورت مجل مميك كرست كارتكم كيانه چندن عدي عرض كن: "مالى جاه المحل كو سيدها كرائے كا مامان ميں كمريكول آيا عول۔اے احتياط سے لانا يراے گا۔ يكام صرف آب ك وزير اى كر سكتے ہيں " راجہ نے است وزير فورا بين وسيار جب وه جائ سك تو چندن في كما كه كرير میری بہو سے کہنا کہ میں نے محل سیدها کرنے کا سامان منگوایا عب، وزیر کھر بینے تو افول نے بہوسے یہی کہا۔ بہو مجھ کی کہاں کے سے اور شوہر کسی مشکل میں ہیں۔ اس نے کہا: "وہ سامان سامنے والے سفیدے سے اندر ہے۔ وہ ایک نازک سی چیز ہے۔ ات اختیاط سے تکالنا مرسے گا۔ میں سے کو چیر کو اس میں کھوئی لكانى موان تم ماته دال كروه چيز نكال لينا-" جب سب وزيرول في اتنے میں ہاتھ ڈال کیے تو مہوتے تیزی سے کھوئی تکال لی جس سے بسب وزمزول سے ہاتھ رتے میں چیس کے داب مہو لے اس سے نید جیما که اس کا شومر اور چندن کمن مصیبت میں گرفتار میں؟ سب نے کچ سے سارا قصہ بتا دیا۔ بہو نے ان دو وزیروں کی جنھوں نے ہاتھ کا بنے کی جوہر دی تھی، زبان اور ناک کاف ڈالے اور کہا کہ رہے کیو کہ ٹیرھا ین تھیک کرنے کا سامان لی کیا ہے۔ وہ دونوں اکی ہونے کی اوجہ سے کیلی کو ان کی سمجھ الیس آ رہی تھی۔ آخر بادشاہ في المرح سادا معاملة مجدليا دان كى باليس س كر دريار يهي بستا تها، مجى زوتا تقايد اي إد شاه كو اين علمى كا احساس موار اس ف چندن اور اس کے منے کو مالا مائی مردیا اورعرت واحر ام سے روانہ كيا من جوب دونول كمر بيني لوماني وزيرون كوآواوكر ديا-اس طرح نه صرف چندن کی بروالی دور رطوب رنگ لائی بلکه دونوں وزیروں کو ان کا بد متی کا صلایقی مل عمیاند

( او ف نیر کہانی دراصل مطلع کرگل کی کہائی ہے اور میل اب محی موجود ہے، مرثوث بھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔)



جہاں لوگوں نے ہر شعبۂ زندگی میں ترقی کی ہے، وہیں کھیاوں کے حوالے سے بھی وُنیا بہت آھے جا چکی ہے۔ اب ایک انسان کہیدوٹر وانٹرنیٹ اور موبائل پراکیلا کھیل سکتا ہے۔ یعنی کمپیوٹر وموبائلز پراکیلا کھیل سکتا ہے۔ یعنی کمپیوٹر وموبائلز پرائیل ایسی گیمز ہیں کہ چند منٹ سے لے کر ساری ساری رات جنم نہیں ہوتیں۔ چنانچہ ان جدید ایجادات نے ہمیں ہمارے علاقائی و دلیں کھیلوں سے وُور ہی نہیں بلکہ بہت وُدو کر دیا ہے۔ یہی علاقائی کھیل سے جن کی وجہ سے علاقائی کھیلفت اجا کر ہوتی تھی۔ بھی یہ کھیل ہوتی میں کہ جن کی وجہ سے علاقائی کھیلفت اجا کر ہوتی تھی۔ بھی یہ گھیل ہاری ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہم ہمت سے علاقائی کھیلوں میں ہاتھوں مٹینے جا رہے ہیں۔ یہی ہم بہت سے علاقائی کھیلوں میں ہاتھوں مٹین جا رہے ہیں۔ یہی ہم کریں گے جی بھی ہمارے شہروں میں خصوصاً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی خصوصاً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی خصوصاً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی دھوساً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی دھوساً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی دھوساً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی دھوساً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی دھوساً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی دھوساً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی دھوساً ویہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے تھے یعنی دھوساً ویہاتوں میں نہا ہوں کہا کہ کہوں واٹھ کروں کے دھوساً ویہاتوں میں نہاتے ہوں کھی وی ڈیڈا

كبرى:

کبڑی، جنوبی ایشیا کا صدیوں پر افا کھیل ہے۔ یہ اس خطے بینی
پاک و ہند کے باسیوں کا مقبول ترین کھیل ہے۔ یا کتائی پنجاب
اور بھارتی پنجاب اس کھیل کا سب سے بردا مرکز ہیں۔ پاکستان اور
کھارت کے علاوہ یہ کھیل بنگلہ دیش اور ایران میں بھی کھیلا جاتا ہے۔
جیسے جیسے ایشیائی باشندوں کی بردی تعداد امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ،

نیوزی لینڈ اور دیگر بور پی ممالک میں آباد ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے اس کھیل کو ان ممالک میں بھی روشناس کرایا۔

کبڑی شاید و نیا کا واحد کھیل ہے جس میں نہ تو کسی قتم کے سابان کی آور نہ ہی برنے میدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبڑی برصغیر کا مقبول ہے ترین کھیل ہے۔ 1900ء میں پہلی بار کبڑی کی تریق و تروی کے لیے سوچا گیا۔ 1921ء میں بھارت کے صوبے مہارا شر میں بنائے گئے تو اپنین کے تحت یہ کھیلا محیار مہارا شر میں بنائے گئے تو اپنین کے تحت یہ کھیلا محیار کو ایک کیا۔ 1928ء میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے اپنی تو انین کا اطلاق کرا کر آل انڈیا کبڑی ٹورنامنٹ کا آخشقاد کرایا۔ جدید کبڈی کو 1930ء میں چوبی ایشیا میں فروغ ملا۔

میں ایک ماسل کرنے میں یہ کھیل بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کرنے میں اسے متعارف میں آپ تہا، جب بہلی مرتبہ بران البیکس میں اسے متعارف کرایا گیا۔ اس موقع پر کبڈی کا نمائشی جی منعقد کیا گیا جسے شائقین نے کے حدمراہا۔ اس کے بعد 1938ء میں یہ کھیل انڈین البیکس میں متعارف کرایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ کھیل اس خطے میں بھی بہت مقبول ہوا۔ آل انڈیا کبڈی فیڈریشن 1950ء میں بی۔ خواتین کی کبڈی گیمز 1955ء میں منعقد ہوئیں۔

1980ء میں پہلی بار ایشین کبڑی جیپئن شب ہوئی۔ ای

(19) (19) 2015 AF

آج کیڈی وُنیا کا مقبول تر نین تھیل ہے۔ اس کے چار عالمی کہنی منعقد ہو جکے بیں اور ان چاروں عالمی کہنی منعقد ہو جکے بیں اور ان چاروں عالمی کہنی کا فاتح بھارت رہا ہے۔ رگئی ڈنڈا:

رکلی ڈنڈا بھی ایک ول جسپ، انوکھا اور پُرانا کھیل ہے۔ یہ کھیل برصغیر میں پنجاب کے جنوبی اور سندھ کے بھی چند علاقوں میں کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل جاتا ہے۔ یہ کھیل جاتا ہے۔ انگریزوں نے اپنے دور میں مرابع بندی کرنے دفت ایسا کیا کہ جننی جگہ آبادی کے لیے چھوڑی، اتنی ہی جگہ گاؤں کے ایک جانب اور اتنی ہی جگہ دوسری جانب اور اتنی ہی جگہ دوسری جانب جھوڑی تا کہ لوگ تفریح کے لیے کھیل میں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ایک ڈنڈے اور ایک گئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں درخت سے کھلاڑی

ایک ڈھائی نٹ یا ٹین نٹ کو ڈٹڑ کا ڈٹڑ کا گئے، پھر اس ڈٹڈ کے کو کسی چھری یا کلہاڑی سے صاف اللہ کا جیں۔ اس کے بعد 1/2 کسی خشک لکڑی لیتے ہیں جس کا محیط ایک سے دوائج ہو۔ اس کو رکھان سے دونوں سائیڈوں کو کو کھان سے دونوں سائیڈوں کو کھی کے شراش خراش کر کے سروں کو گئی گئی ہیں۔ دو کے علاوہ جتنے ہیں۔ دو کے علاوہ جتنے ہیں۔ دو کے علاوہ جتنے ہیں۔ کو گئی اس کی کوئی قید نہیں سے تی ہیں۔ کھلاڑیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ کھلے کی کوئی قید نہیں ہے۔ کھلے میدان میں گول دائرے کی

صورت میں باؤنڈری بنائی جاتی ہے۔ کھیلے والی جگہ پر راب نکائی ایک ہے۔ رانب رکھی کے مطابق کھودی جاتی ہے جہاں رکھی مخصوص انداز میں منہ اُونچا کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ڈنڈا کہ کھٹے ہے لیے ڈنڈے جنٹی ایک لمائن لگا دی جاتی ہے۔ کھلاڑی میدالن میں تھیل جاتے ہیں تو ایک کھلاڑی رکھی کوراب میں رکھ کر ذیڈ ہے ضرب لگا تا ہے۔ رکھی ہوا میں اُچھلی ہے تو کھلاڑی زور ہے رکھی کو ذیڈ ہے سے ضرب لگا تا ہے۔ رکھی ہوا میں اُچھلی ہو تو کھلاڑی اُور میں اُچھلی دور ہوا میں اُچھلی ورائے کی اور میں اور اگر ایبا نہ ہوتو پھر ڈنڈے کو اس چھوٹے سے سوراخ کے پاس اور اگر ایبا نہ ہوتو پھر ڈنڈے کو اس چھوٹے سے سوراخ کے پاس ار اگر ایبا نہ ہوتو پھر ڈنڈے کو اس چھوٹے سے سوراخ کے پاس سے سے قریب رکھی گو بھی گری ہو، اس کو اُٹھا کر ڈنڈے کی طرف پھینگا ہے۔ رکھی ڈوٹے کو لگ جائے تو وہ کھلاڑی آؤٹ ہو جا تا ہے اور میدان میں موجود وہ کھلاڑی آؤٹ ہو جا تا ہے۔ اور آگر ایبا نہ ہوتو شکل وہی کھلاڑی آؤٹ ہو جا تا ہے۔ اور آگر ایبا نہ ہوتو شکل وہی کھلاڑی آؤٹ ہو جا تا ہے۔ اور آگر ایبا نہ ہوتو شکل وہی کھلاڑی آؤٹ ہو جا تا ہے۔ اور آگر ایبا نہ ہوتو شکل وہی کھلاڑی آؤٹ ہو جا تا ہے۔ اور آگر ایبا نہ ہوتو شکل وہی کھلاڑی انگر ایبا نہ ہوتو شکل وہی کھلاڑی کھیلاڑی انگر ایبا ہی ہوتو شکل وہی کھلاڑی انگر ایبا نہ ہوتو شکل وہی کھلاڑی انگر ایک انگر سکور بنا تا ہے۔ اور میکا انگر ایبا انگر انگر سکور بنا تا ہے۔ اور انگر ایبا انگر انگر سکور بنا تا ہے۔ اور ان انگر انگر سکور بنا تا ہے۔ اور انگر ایبا انگر انگر سکور بنا تا ہے۔

میں ڈنڈا کا بین الاقوامی کے پرصرف ایک ہی ٹورنامنٹ منعقد جوا ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیا گیا تھا۔ بداورنامنٹ باکستان نے دور تنبن سے جیت لیا تھا۔

باکستان نے دور تنبن سے جیت لیا تھا۔





## اَلُعَفُو عَلَّ جَلَا لُهُ (بہت زیادہ معان کرنے والا)

الْعَفُو جَلْ جَلَا لَهُ كَنابوں كو مُعاف كرنے والا اور كنابوں كے كرنے پر جو سزائيں ہيں ان سزاؤل كو بھى اپنے بندول سے ہٹانے والا ہے۔قرآن كريم ہيں بيمبارك نام پائے مرتبہ آيا ہے۔ اللہ تعالى معاف كرتے ہيں تو معانى كو پند بھى كرتے ہيں۔ مثل مشہور ہے: "بدلہ لينے سے معاف كر دينا بہتر ہے۔"

كلاس ميں كى لؤك اكشے پڑھتے ہيں۔ كھيل كے دوران اكشے كھيلتے ہيں كھر بين خاندان كشے باتيں ہو جاتى ہيں جوطبیعت كو اچى نہيں گئيں۔ اس تا كوارى پر مبروكر باتيں ہو جاتى ہيں جوطبیعت كو اچى نہيں گئيں۔ اس تا كوارى پر مبروكر كے دوروں كو معاف كر دينا بہت بوت تواب كا كام ہے۔ جس طرح ہم ہے كوئى غلطى ہو جائے تو ہميں معاف كيا جو ہميں ناگار ہو جائے ہو ہميں معاف كيا جو ہميں معاف كيا جو ہميں ناگوار ہو جائے ہو ہميں معاف كيا جو ہميں ناگوار ہو جائے ہو جائے ہو ہميں ناگوار ہو جائے ہو ہميں بي جاہتا ہے كہ اسے بھی معاف كرديا جائے۔

پہلے زمانے کی بات ہے کہ ایک مخص کے پاس بہت مال و دولت تھی، لیکن اس نے اپنی عمر میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ جب وہ بہار ہو گیا تو اسے خیال آیا کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں گیا، مرنے کے بعد تو اللہ تعالی مجھے وہ عذاب دیں کے جو کسی اور کو نہ مرنے کے بعد تو اللہ تعالی مجھے وہ عذاب دیں کے جو کسی اور کو نہ

دیا ہوگا۔اس خوف میں اے ایک خیال آیا اور اپنے بیٹوں سے کہا:

"اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اس لیے مم میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دیتا اور پھر میری آدھی را کھ کو مختلف جگہوں پر زمین میں بھیر دیتا اور آدھی سمندر میں پھینک آنا۔"

اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے ایسانی کیا۔

اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے ایسانی کیا۔

اگرچاس کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے دوبارہ اسے
زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالی نے زمین کو بھم دیا کہ اس کی راکھ پوری
زمین سے ایک جگہ اسٹی کر دے۔ زمین تو اللہ تعالی کے بھم کی پابند
ہے، اس نے فورا ایک ہی لیجے میں اس کی وہ راکھ جوزمین پر بھی اسے
جمع کر دیا۔ سمندر کو بھی بہی تھم جواتو اس نے بھی زمین کی طرح کیا۔
جب اس مرنے والے کی میماری راکھ جمع ہوگئی تو اللہ تعالی نے اسے
دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے اس عجیب وغریب کام کروانے کی وجہ
پوچھی۔ (حالال کہ اللہ تعالی مہلے سے جائے تھے کہ اس نے اس طرح
کیوں کیا) اس محض نے کہا: "اے میرے رب! آپ خوب جائے
ہیں، یہ میں نے آپ کے خوف اور ڈرسے سارا کام کروایا تھا۔"

الله تعالیٰ نے اس کے اس خوف کی وجہ سے اسے معاف کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ اس کی مغفرت فرما دی۔

عزیز ساتھیو! اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ زندہ کرنا، کر مراللہ تعالیٰ نے اس کے ڈرکوا تنا پہند کیا کہ اے معاف فرما دیا۔ 6- میں آ جاؤں تو تم کھوا جاؤ

میں جاؤں تو تم آ جاؤ

7- لال کائے لکڑی کھائے

پانی چیئے اور مر جائے

8- خود اس کو کب پڑھنا آئے

9- ہر چیز کو جوڑے آپس میں وہ نگلی

ایک طرف سے موثی ہے ایک طرف سے نہالی

ایک طرف سے موثی ہے ایک طرف سے نہالی

10- ناک چڑھے اور پکڑے کان

جو بولو ہے کون شیطان

April 1-11 5-12-2 5-42 4 13 3-12-3 3-14.







1- جس شے کو ہر دلیں میں پایا
اس کی صورت ہے نہ سایہ
2- بات چھپے نہ اس سے اصلی
اس کی شری پیلی
میں لے سب کی ہڈی پیلی
3- آندھی ہو یا تیز ہوا
آبوں باتوں میں وہ کھایا
کہ باتوں باتوں میں وہ کھایا
کہا کر مجمی ثابت ہی پایا
کما گئی سارا ا کمیت

ارے بھٹی کہاں جلے؟
ہنرس کواحتیاط سے ممل سیجے۔ شاید پا چل سکے کہ پرندے کہاں جارہ ہیں!



وائرے میں کیا ہے؟ ان تصویروں میں سے بھے کے نام ناکمل حروف میں دائرے میں لکھے ہوئے ہیں کیا آپ انس کمل کر سکتے ہیں؟



#### حضرت بايزيد بسطامي

de productive de la lacina de lacina de la lacina de lacina de la lacina de la lacina de la lacina de lacina del lacina delacina de lacina del lacina del lacina delacina de lacina de lacina del lacina del lacina del lacina delacina del lacina del lacina

اندھیری اور بھیا تک رات تھی۔ ساری دُنیا سورہی تھی۔ دس گیا ہاسال کا ایک بچہ ٹمٹاتے ہوئے چراغ کی روشیٰ میں بیٹھا اپناسبق یاد کر رہا تھا۔ قریب ہی اس کی ماں بستر پر بیٹھی نیندسورہی تھی۔ یکا کیک مال نے تکے سے سراٹھا کر کہا۔

ودبیٹا! بیاس کی ہے۔ ور کی اور فرا صرای تک پہنے۔ صرای فالی تھی۔ بچہ کھ دیر تک سوچا رہا۔ پھر گھر سے باہر انکا کہ کسی ہمسائے کو آواز دے کر بانی مانگ لے لیکن پھر خیال آیا کہ آدھی رات ہو بھی ہے۔ بردی دن جر کے کام کاج کے بعد سو رہے ہوں گے۔ انہیں جگانا ٹھیک نیٹرگ پھر اسے خیال آیا کہ جہال مکانات ختم ہوتے ہیں، وہال پائی کا کنوال ہے۔ اندھیری رات اور ہُو کا عالم ۔ باہر انسان تو کیا چرند برند بھی دگھائی شد دیتے تھے لیکن اپنی مال کا خدمت گزار اور باہمت بیٹا صرای اُٹھا کر کئوئیں تک پہنے ہی گیا۔ جلدی سے بانی جرکر واپس آیا اور گلاس لے کر آبال کے بستر تک گیا۔ مال کی آئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ مال کو اٹھائے یا نہ اُٹھائے۔ آخر وہ پائی سے بھرا ہوا گلاس لیے سر ہانے خاموش کھڑا رہا۔ سوجا کہ جب امال ہوئی گی تو پائی پلا دول گا۔ وقت گزرتا گیا لیکن مال ای طرح آرام سے بھرا ہوا گلاس لیے سر ہانے خاموش کھڑا رہا۔ سوجا کہ جب امال ہوئی سے بھرا ہوا گلاس لیے سر ہانے خاموش کھڑا رہا۔ سوجا کہ جب امال ہوئی سے بھرا ہوا گلاس کے دولت گزرتا گیا لیک مال ای طرح آرام سے سوئی رہی۔ آخرص جوگی اور مال کی آئی تھا۔ میت کے جوش میں بانی کا بیالہ لیے کھڑا ہے۔ پہلے تو مال کی مقد تھی۔ پھراست یاد آئی کی درات اس نے نیچے سے بانی مانگ اس میں میں اس نے نیچے کو سینے سے لگا لیا۔ اور دعا کی کہ آبالہ ای مانگ کی سے سے بانی مانگ کا مانگ کا کے دولت کی کہ سے بھرا ہوا کی کہ

"اے اللہ! تو میرے بچے کا بھی انہائی خیال رکھنا جتنا اس نے میرا خیال رکھا۔"

مال کی دُعا قبول ہوئی اور وہ کچہ برا ہو کر ایک برے کا براگ بنا جے آج دُنیا بابزید بسطائی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ برے اللہ والے برگ جی اللہ والے برگ جی اللہ والے برگ جی اللہ والے برگ جی ان کے طریقے پر جلنے کو النینے کے باعث برگ تھر جھتے ہیں۔

بچوا آپ کوٹھینے کی جاتی ہے کہ آپ بھی بایزید بسیائی کے طریقے پر چلیں اور جہاں تک ہوسکے ماں کی خدمت کریں۔ بھی ابی ای اور اہا کوخفا نہ کریں۔ جمیس معلوم ہے آپ یفینا آپئی امی اور اہا کوخفا نہیں کریں سے اور جمیشہ اچھے بچوں کی طرح ان کا کہا مانیں سے۔

(تزئين فاطمه علدي، كراجي)



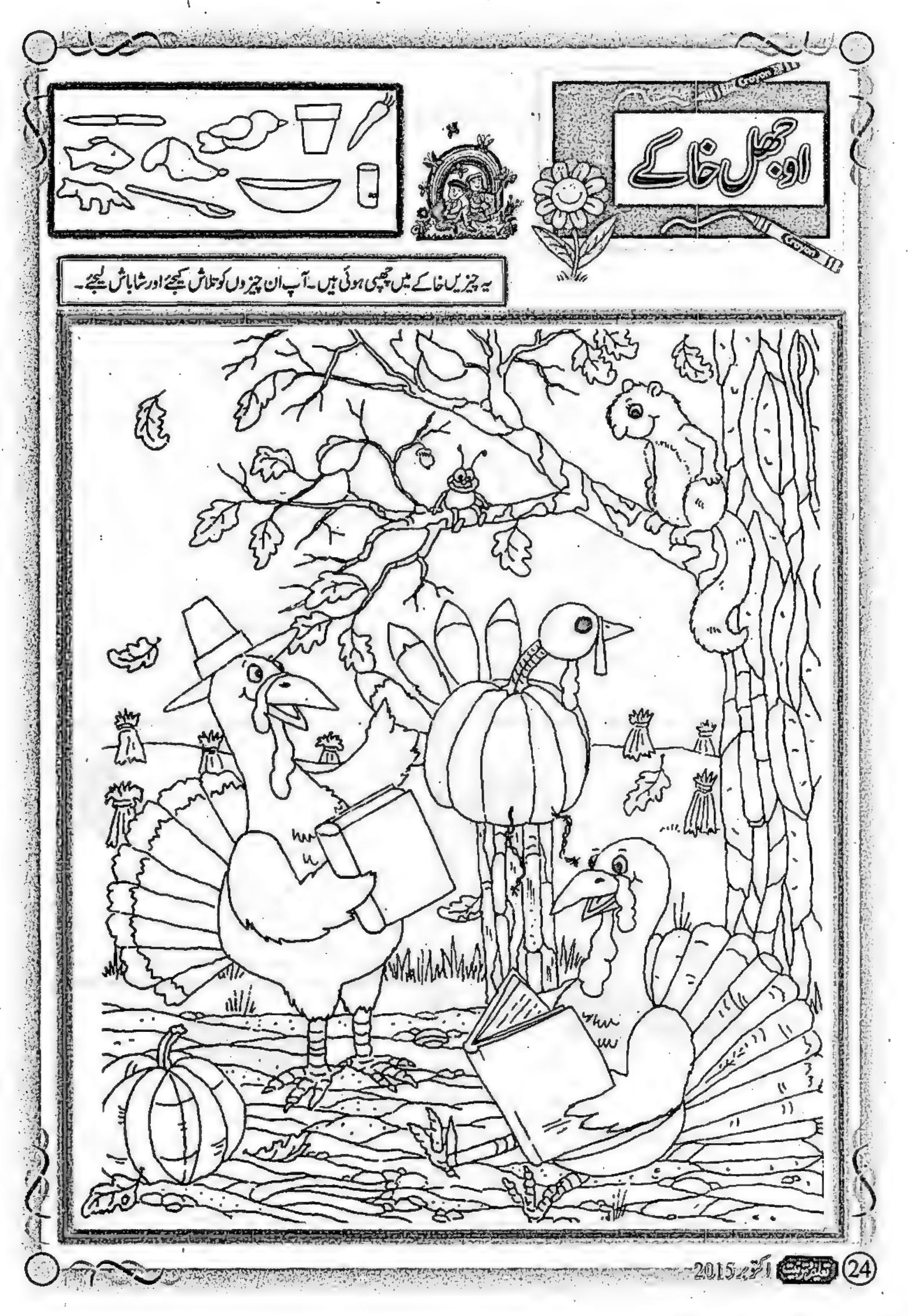





ہو جس میں آسانی سناؤ دادی امان کہائی دادی شابرحسین)

الله جھے بیا الله جھے بیا ہو۔ اسی نیند سے جس سے فجری نماز قضا ہو۔ جس سے فجری نماز قضا ہو۔ جس سے ظہری نماز قضا ہو۔ جس سے عصری نماز قضا ہو۔ جس سے عصری نماز قضا ہو۔ جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔ جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔ جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔ جس سے عضا کی نماز قضا ہو۔

سنهری بول کی گرے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہے تہائی بہترہے۔ کی حقیرے حقیر بیشہ بھیک ماتھ سے بہترہے۔ کی غرورہ ہے آدی کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ کی فامنی فلکٹو کا حسن ہے۔ کی ففرت دل کا پاگل بین ہے۔ کی بخیل ہمیشہ والیل ہوتا ہے۔ کی جوسوجے کم ہیں، وہ بولتے زیادہ ہیں۔ صفائی نامہ موائی ہر طرف اجالا ہوا ہے بیہاں صف بہ صف مفائی کا چھپا ہوا عام ہے صفائی کا پیغام ہے مفائی سے سب تم محبت کرو مفائی کا پیغام ہے فلاظت سے ہر آن نفرت کرو جراثیم تم کو ستائیں ہے جب یہ عالی کا طائعی کا ہے جا کا کی اندو تم جہاد صفائی کا فعرہ ''رہو زندہ باذ' جراثیم سے سب کرو تم جہاد صفائی کا نعرہ ''رہو زندہ باذ' حفائی کا نعرہ ''رہو زندہ باذ' حفائی تو ہے نصف ایمان بھی صفائی تو ہے نصف ایمان بھی صفائی تو ہے نصف ایمان بھی کر توڑ دی جس نے شیطان کی

دادی امال کہائی سناؤ
دادی امال کہائی سناؤ
دادی امال کہائی سناؤ
چاہے ٹی یا پُرائی سناؤ
ظالم جن یا سبر پری کی
طوطے یا جادو کی چیری کی
ہو جس پر جیرائی سناؤ
دادی امال کہائی ہناؤ
چاند یہ بیٹی اس بردھیا کی
چاند یہ بیٹی اس بردھیا کی
دادی امال کہائی سناؤ
خائد کی بال کہائی سناؤ
جاند یہ بیٹی اس بردھیا کی
دادی امال کہائی سناؤ
خائل کی یا کھر زبانی سناؤ
جنگل کی یا گھر ادی کی

الله على الماده موتو كبوسسان شاء الله الله الحي خبرسنونو كبو .... سيحان الله الله محيد كى تعريف كرنا موتو كبو .... ماشاء الله الله منكريدادا مرنا موتو كبو ..... جزاك الله الله محنى كورخصت كرنا بوتو كبو ..... في امان الله الله جب خوش گواری بهوتو، کهو ..... تبارک الله الله علط كام يرافسوس كرنا موتو كبو ..... استغفرالله ٠٠٠٠ موت كى يا حادث كى خبرسنونو كهونسانا للدوانا اليدراجعون الله جب تأكواري موتو كبو ..... اعوذ بالله (بارون اشرف، راجه جنك) قرآن حكيم كا قرمان المية مال باب سنة تيك سلوك كرواور البيل أف تك شرفهو الم المنظم الرازات حیاتی اور کرے کاموں سے روکتی ہے۔ الم ومن يراكز اكر رن جلوكيول كمم اسب يعادنيس سكتا الله تيك كام كروتاكم كام ياب راور المرام ملان آليكوامين بعاني بعالى بين-الم خداكسي دغا باز اور مكاركو بسند بين كرتا الكيابة الكيابة اعت دوسرى جماعت كانداق ندأزاك الله عم آپس میں ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو۔ مهمان کا سامان

جناب والأ ك ي سات منزله صندوق؟

حناب الى كا آل ايك يك اكبير سكيل الر ايك يك اكبير سكيل الر ايك يك البير سكيل الله كام آل الح الحير سكيل جناب في جو گورايا ہے الى زمانے بيل جناب في جو گورايا ہے الى زمانے بيل جناب آل ييں جو سامان مخس ك لاك بيل جناب آل ييں جو سامان مخس ك لاك بيل يون الحال كي ليے جناب آل ييں جو سامان مخس ك لاك بيل كي الحال كي ليے الحق الله كاف، شكور غرضيكدا يون كان، شكور غرضيكدا كي الله كان، شكور غرضيكدا كان، شكور غرضيكدا كان، شكور غرضيكدا كان، شكور بيل كان، شكور بيل كان كي ليے دان كے ليے جناب خود بيل بيل كي بيل كر بيم كهاں ركھيں! در يون در يون بيل كے ليے سے منہ آسال كے ليے در يہ در يون كے ليے سے منہ آسال كے ليے در يہ در يون در يون بيل كي سے منہ آسال كے ليے در يہ در يون كے ليے سے منہ آسال كے ليے در يہ در يون كے ليے سے منہ آسال كے ليے در يہ در يون كے ليے سے منہ آسال كے ليے در يہ در يون كے ليے سے منہ آسال كے ليے در يہ در يون كے ليے سے منہ آسال كے ليے در يہ در يون كے ليے سے منہ آسال كے ليے در يون در يون

کے مم بولناعقل مندی ہے۔ الم عقل سے جہتر مارا کوئی رفیق نہیں۔ الم خاموشي غصے كا بہترين علائ ہے۔ الم زیادہ بنساموت سے فقلت کی نشانی ہے۔ الم علم تكوارس زياده طاقت ورب الله موس بار بار وهو كانبيس كها تار (مره طارق بث، كوجرانواله) النمول بالنين الملاحن الوكول كے خيالات الجھے ہوتے ہيں وہ بھی تنہا نہيں ہوتے۔ الرسم بادشاه مورات بھی اُستاداور والدین کی تعظیم میں کھرے ہوجاؤ۔ الله برسي كالمحد اخلاق في بيش آؤ سبح تو ووتمهاري اتن بي عرت كرم كاجتنى تم اس كياب الله جس كام كو يورا كرف كى صلاحيت نه بواس كا دمه نه أشادً الله موس کے لیے اتاعلم کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ا انکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کیول کہ تمام آفات اس سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ اجڑے ہوئے دل کو آباد کرو کے تو کل تنہارے دل میں ایک (محمد افضل انصال في الأمور) أجالا بوگا۔ اقوال زرس الميول كا احساس كام يا بيول كى لتحى ہے۔ اکای کام یابی کی طرف پہلی سیر کی ہے۔ المول كومعاف كرنا مظلومول يرظلم ب الم حصل بھی نہیں یو چھتا کہ پھر کی دیوار کتنی او کی ہے۔ الک ایک ایک کے جو ہوا میں رکھی ہوتی ہے۔ الم عم كو برداشت كرنا بهى عبادت ہے۔ الله میکه کھانے کی خواہش ہوتو عم کھاؤ۔ الم المجمع من كي خواهش موتو عصه بيؤ-الملا کھے جمع کر اور کا ایش ہوتو آخراف کے لیے نیکیاں جمع کروت المنافر المنافر المن مولو صدقه و فيرات دو- (آمنافر) كلمات ويمكانت الله كوئى كام شروع كروتو كبو ..... بسم الله المدللد المدللد

الله عدا کے نام پر دوتو کہو .... فی سبیل اللہ

the first the same of the second second to the second seco



مثن ملانی کباب

جرے کا قیمہ: ایک کلو پیاز باریک: دوعدد کٹا ہوا سبزمری : دوعدد کی ہوئی : آدھا چائے کا تھے حب ذاكفته ممالي: آدها جاسع كا في دهنيا پيا مواز ايك جائي ويل روفي كا سلاس: ايك عدد نمک:

آدهی پیالی انده: آدها پینا ادوا میده: حب ضرورت

سز دهنیا: ایک کمانے کا چی اورک، کٹا ہوا: آدھا کھانے کا چی کوکگ آئل: کیپ ضرورت

گارنشنگ کے لیے:

ایک چوتمائی جائے کا چی 750

دو کھانے کے بھے کٹا ہوا، سبر دهنیا:

آدمی بیالی دودھ میں ڈیل روٹی کے سلائس بھو دیں۔ کہرے بیال میں قیم، بیال بیز عربی، اورک البر وفعیا اور ڈیل نكال كرنجوزكر ملاليس-نمك، سرخ مرئ، بها موا دهنيا، كرم مصالحهاور اغره مي تيت والح عول كا عدے اچى طرح مم كري سے ا حصوں میں تقسیم کر کے چینے پھر انڈے کی شکل کے کہاب بنالیں۔میدہ ایک پیٹ بین میل کر کہادں کو اس میں دول کر کا فرانگ بین میں اللی کرم كريں، تمام كبابوں كو جاروں اطراف سے كولذن كل ليں۔ بيكنگ وش ميں كباب كاراوپر كھے فريش كر يجا وي مرج بي من كراور ایک کھانے کا چھ سبز دھنیا چھڑک کر پہلے سے کرم اوون میں دوسو و کری سنٹی کر یا بیل منٹ بیک کی سرونگ بیٹ بیل اول کر کیابوں کے اوپر كى مولى سبرمرى اورسبر دهنيا جيرك وي لديدمنن ملائى تياري -

قريش كريم: آدهي پيالي

دوعدد کی ہوئی

بيف روست

اجزاء: كاندركث كوشت: ايك كلويا ابترران كالجيل

ياه مرى: ايك وائع كا كا ألك جوتفائي كب

حب ذاكفه بيا بوا بيتا يا كوشت كلات كا ياوود

انڈرکٹ کوشت یا ران کا بیں لے کراس کو کا نے کی عدے اچھی طرح کودلیں۔ پھرتمام معالے طاکراے آیک دن کے لیے رکھ دیں۔ آیک پیٹلی میں دو کھانے کے چیج تھی ڈالیں اور بغیر پانی کے کوشت کواے دو محفظے کے لیے بلکی آئے پر رکھ دیں۔ جب کل جائے اور سرخ ہو جائے تو اُتارلیں۔ لذیذ روسٹ تیار ہے۔اگر جا ہیں تو ایک کب یانی بھی ڈال عتی ہیں۔ برابر سے اکبر بادشاہ اعلی نتظم تھا۔ آپ نے متعدد علاقے فتح کر

کے سلطنت میں شامل کیے۔ اقلیتوں خاص کر ہندواور راجیوت قوم
کو بردی ایمیت دی۔ اکبر بادشاہ نے فیکسوں کا نظام متعارف کروایا
اور فوجی قوست بوحائی۔ آگرہ کے نزدیک صوفی بزرگ حفرت سلیم
چشتی سے اکبر بادشاہ نے روحائی فیض حاصل کیا۔ یبی وجہ ہے کہ
آگبر بادشاہ نے آگرہ شہر کو دارالخلافہ بنایا۔ اکبر بادشاہ نے شجارت کو
فروغ دیا اور نے نے سکے (Coins) بھی متعارف کروائے۔ اکبر
بادشاہ کے مشاغل میں تصویر کشی، تلوار چلانا اور گھڑسواری شامل سے۔
بادشاہ کے مشاغل میں تصویر کشی، تلوار چلانا اور گھڑسواری شامل سے۔
جلال اللہ بن محمد اکبر نے 27 اکتوبر 1605ء کی بوجوہ پیٹ کے
مرض وفات پائی۔ آپ کو سکندرہ، آگرہ (بھارت) کے مقام پر دنن

# شهدی کمصی

"APIS" کا سائنی نام (Honey Bee) کا سائنی نام "Insecta" ہے۔ اس کا تعلق فاہیم آرتر و پوڈا کی کلاس "Insecta" ہے۔ اس کا تعلق فاہیم آرتر و پوڈا کی کلاس "Species" ہیں۔ اس کا ذکر جہد آن کی موجود ہے۔ شہد قرآن تھیم کی سورت مبارکہ انحل پارہ 14 میں بھی موجود ہے۔ شہد کی تھیوں کا مطالعہ کرنا "Apiology" کہلاتا ہے۔ انسان صدیوں ہے آئیس شہداور موم (Bees Wax) کے لیے بال بھی مدیوں ہے آئیس شہداور موم (Drones) کہا جاتا ہے۔ مادہ تھی کو ملکہ (Queen) کہتے ہیں۔ شہد کی چھوٹی تھی کو جاتا ہے۔ مادہ تھی کو قروز (Species) کے بیار ہیں اور چھے "جس مہد کی تھیوٹ دیتی ہیں اور چھے فارن ہائید) سے نیچے درجہ حرارت پر اُڑنا چھوڑ دیتی ہیں اور چھے فارن ہائید) سے نیچے درجہ حرارت پر اُڑنا چھوڑ دیتی ہیں اور چھے

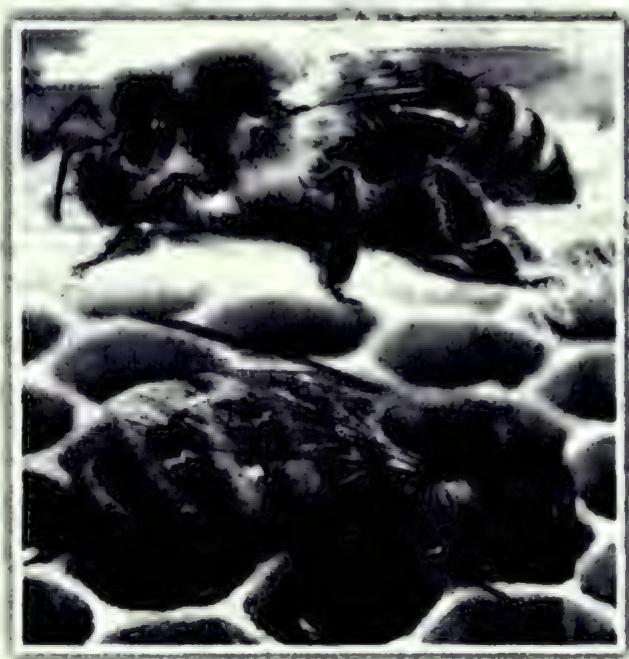



## جلال الدين محمد الكبر

ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا تیسرا اہم ترین بادشاہ کا نام جلال الدین محد اکبر تفا۔ آپ 15 اکتوبر 1542 وکو پیدا ہوئے۔ آپ 11 فروری 1556 و سے 15 اکتوبر 1605 و تک مکران دے۔ آپ آپ کی پہلی شادی رقیہ سلطان بیکم سے ہوئی۔ بعدازاں مخلف ادوار میں شادیاں کیں۔ اندازا آپ نے 13 شادیاں کیں۔ اکبر



بادشاہ کے والد کا نام ہمایوں تھا جب کہ والدہ کا نام حمیدہ بانو بیکم تھا۔ اکبر بادشاہ نے ابوالفضل اور فیضی جیسے اسا تذہ سے فیض حاصل کیا لیکن باضابط تعلیم حاصل نہ کی۔ مشہور شخصیات جیسے بیربل، تان سین، ملادو بیازہ، راجہ مان سیم وغیرہ اس کے دربار میں وزراء کے سین، ملادو بیازہ، راجہ مان سیم وغیرہ اس کے دربار میں وزراء کے

مشکل بنایا جا سکے۔ زمین میں بنائے گئے یہ سوراخ واکیں اور
یا کیں رُخ پر رکھے جاتے ہیں۔ ان سوراخوں کو"Dogleg" کہا
جاتا ہے۔ گولفر (اس کھیل کا کھلاڑی) گیند کو زمین سے پچھ بلند
رکھنے کے لیے "Tee" استعال کرتا ہے جولکڑی کا کلوا(Peg)
ہوتا ہے۔ آخ کل Tee پلاسٹک کے بھی بن رہے ہیں۔ جس
سٹک کی مدد سے گیند کو مارا جاتا ہے اسے "Club" یا"Driver"
گہا جاتا ہے۔ وُنیا بھر میں اس کے ٹورنامضہ منعقد ہوتے ہیں۔

سیابی

سیانی کو انکسد(Ink) جھی کہتے ہیں جس کی مدد سے لکھا، جھایا اور شائع کیا تباتا سے اس مائع نما ڈائی (Dye) یا مکمنط (Pigment)

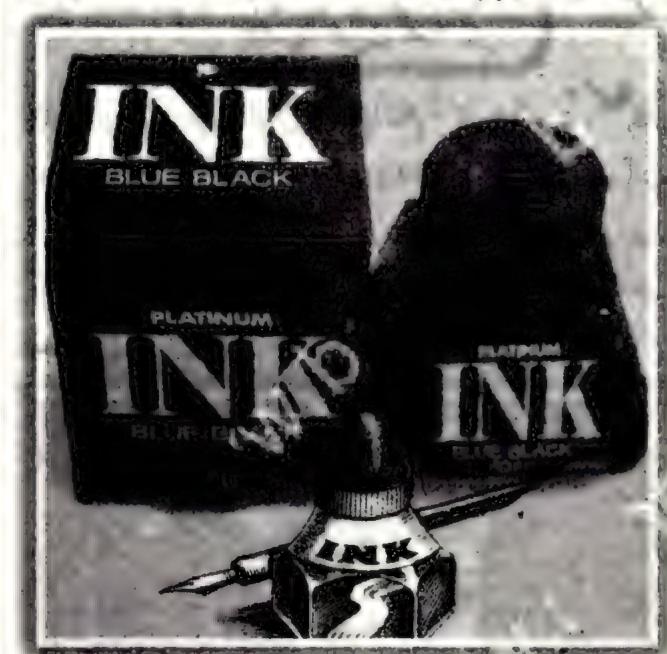

کوالم، برش یا پر (Quill) کی مدد سے ڈرائنگ یا تحریر کے کیے استعال کیا جاتا ہے۔ سیان کو مخلف مقاصد جیسے کرئی کی چمپائی، کتابوں، اخباروں وغیرہ میں استعال کرنے کے لیے اس میں کئی کیمیائی مادے شامل کیے جاتے ہیں۔ سیانی کو آئی (Aqueous)، مائع، پیسٹ (Paste) یا یا وُڈر کی صورت میں استعال کیا جاتا ہے۔ سیانی کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ قدیم چینی تاریخ بتاتی ہے کہ پائٹ ڈائیز 32 قبل می المحال کیا میا۔ آج بیار کی گئی اور جانوروں کے پروں کو بطور قلم استعال کیا میا۔ آج بیار کی گئی اور جانوروں کے پروں کو بطور قلم استعال کیا میا۔ آج کی روشنائی یا سیانی ڈیجیٹل پر ترز میں بھی کام آتی ہے۔ سیابی میں کی روشنائی یا سیابی ڈیجیٹل پر ترز میں بھی کام آتی ہے۔ سیابی میں کی بیٹ میں جاتا نقصان کیا میاب استعال کیا گئے ہیں۔ اس لیے انک یا سیابی کا پیٹ میں جاتا نقصان کی بیٹی تا ہے۔ ووٹرز (Voters) کے انگو شے پر جو سیابی لگاتے ہیں۔ اس ان منٹ سیابی کا "Indelible" انگ کیتے ہیں۔

میں قیام کرتی ہیں۔ یہ مجولوں کا رس چوتی ہیں جے "Nectar" کہتے ہیں۔ کارکن کھیاں (Worker Bees) بناتا ہے۔ ان کے منہ فارج کرتی ہیں جو جھنة (Bee Wax) بناتا ہے۔ ان کے منہ پر ڈیک ہوتا ہے جو دفاع میں کردار ادا کرتا ہے۔ ان کا بچار کردہ شہد بطور غذا، دوا اور ڈشوں کی تیاری میں استعالی ہوتا ہے۔ چین، ترکی، ارجنتائن، یوکرائن اور امریکہ دُنیا کے بوے شہد پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ شہد کاربوہائیڈریٹن کا خزانہ ہے۔ شہد گی کھی والے ممالک ہیں۔ شہد کاربوہائیڈریٹن کا خزانہ ہے۔ شہد گی کھی اور فرائی اور ممری تہذیب میں شہد کی کھیول کو داکومینٹری بنائی جا بچی ہیں۔ معری تہذیب میں شہد کی کھیول کو رشتوں کی مضبوطی وکھانے کے لیے بطور علامت فالم کیا جاتا تھا۔ شہد کی کھی کی چھ ٹائٹیں ہوتی ہیں اور یہ کے دل کی مدھے آڑتی ہیں۔ شہد کی کھی کی چھ ٹائٹیں ہوتی ہیں اور یہ کے دل کی مدھے آڑتی ہیں۔

گولفی

اليے تعيدالي ميں موتا ہے جس كى كوئى خاص حرمقررتبيں - 9 يا18

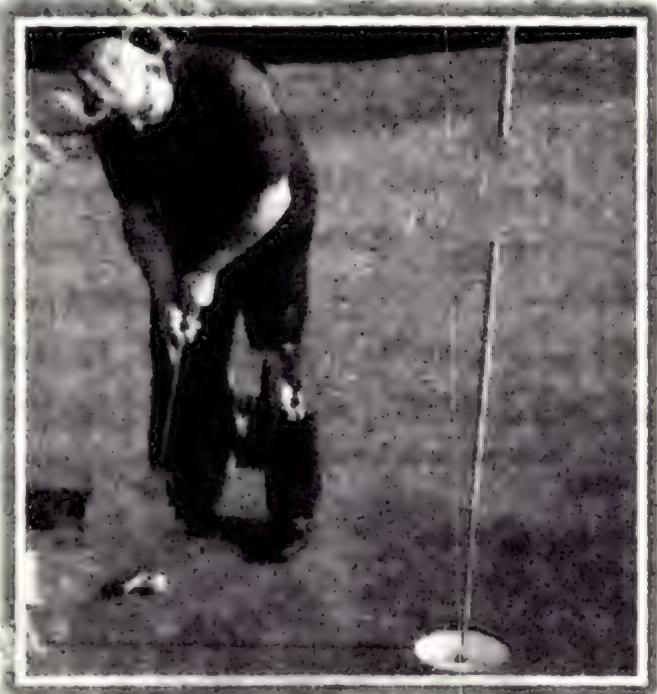

سوراخ (Hole) ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں میں کھلاڑی آیک اسک (Stick) کی مدو سے گید مجیناتا ہے جو کم سے کم ہت (Hit) کر کے آخری سوراخ تک گیند پہنچاتا ہے، وہ فائح قراد پاتا ہے۔ گواف کے کھیل نے 15 ویں مدی میں اسکائ لینڈ ہے جنم لیا۔ اس سے قبل قدیم رومن بھی اس کھیل سے واقف ہے۔ گراؤنڈ جس میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کی سطح اور اس پر اگی کھاس کی سطح اور اس پر اگی کھاس کی سطح فقلف مقامات پر مختلف رکھی جاتی ہے تا کہ کھیل کو ول چنپ و

الجافر كالولى كالتي كالت

آب زم زم وہ چشمہ ہے جسے خداوند کریم نے اپنی رحمت اور عكمت سے سرز بين عرب كے كرم اور تينے ريكزاروں ميں خوك انتظاروں کے درمیان تقریباً جار ہزار سال قبل حضرت اساعیل کی تشد لبی کواورر كرفے كے ليے جارى كيا تھا۔ يہ چشمہ بيت الله ( مكم معظمه) ميں ہے۔ اللہ تعالی کے علم سے حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور شرخوار بيخ حفرت اساعيل كو لے كرعرب كے ريكتانوں مي آئے۔ قبیلہ جرہم کے پچھ لوگ کدا سے مکہ کے تیبی علاقے کی طرف آئے اور زم زم کے مقام پر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں بس معے۔ مکہ معظمہ کی بیر پہلی باقاعدہ آبادی تھی۔ ای معام بعدازاں معرب ابراہیم اور معزب اساعیل نے خانہ کعیہ کی تعبر فرمائی۔خانہ کعید کی تعمیر کے بعد اہلِ فارس بھی ادھر آئے۔ایان كا بادشاه ساسان بن بابق جوساساني خاندان كا باني تفاء 266 قبل مس مل ال جشم كى زيارت كوآيا- اسلام سے يہلے ابراور بھى اس كويل عدد بركبت واصل كرف الح ليهات عدد جب بنو جرہم مکہ ے جانے کے تو انہوں سے قریش کے مشہور بوں "اسات" اور" تا کم کے ورمیال وم نے قشے کو بند کر دیا۔ عر حوادث نمانہ ے یہ بجشمہ دب عمیا۔ سینکروں سال بعد حضور اكرم كے دادا عبدالمطلب كوخواب ميں كنوال كھودنے كا تھم ہوا۔

انہوں نے اپنے بیٹے حارث کی مدد سے کنوال کھودا تو وہاں سے پائی برآ مد ہوا۔ یہ چشمہ آج کی کی ماری ہے۔

زم زم کا کنوال مرائع پھرول پر بنا ہوا ہے۔ یہ سر ہویں صدی عیسوی کی تغییر ہے۔ موجودہ عارت جس میں زم زم کا کنوال واقع ہے، 1661ء میں عانی ترکول کے عہد میں تغییر کی گئی مرف 1661ء میں عانی ترکول کے عہد میں تغییر کی گئی مرف علی ہے ہوب مشرق کی طرف 33 مرز کے فاصلے پر چر اسود کی دیوار کے بالقابل واقع ہے اور 140 فٹ گرا ہے۔ زم زم کے کنویں کے اوپر چوکور عمارت تغییر کی گئی ہے جس میں شال کی جانب دروازہ ہے۔ کرے میں فول اس میات مرمر سے چی کاری کی میں فول اس عمارت کے میں درمیان میں میں جب جو ہروقت کے ایک حوش ہے جو ہروقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک حوش ہے جو ہروقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک حوش ہے جو ہروقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک حوش ہے جو ہروقت ہے۔ اس کے ساتھ

او نیال آگی ہوئی ہیں جہال آنویں کے کرد پانچ فٹ منڈیر ہے۔
سوسی ہے پانی نکالنے کے لیے غیوب ویل کے ہیں۔1374ء
میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں دوسیلیں سنگ مرمر کی بنائی
سیل شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں دوسیلیں سنگ مرمر کی بنائی
سنگیں اور ادم دم کے لیے ٹی اعمارت کی تقییر کروائی گئی اور پائی
نکالنے کا کہا ، طریقہ ترک کر کے نیا طریقہ زیر استعال لایا گیا۔
اس میں دو ہوئی بری ٹیکیاں رکھی گئی ہیں جن کے ساتھ چوہیں
بوین اس میں دو ہوئی بری ٹیکیاں رکھی گئی ہیں جن کے ساتھ چوہیں
بوین اس میں دو ہوئی بری ٹیکیاں رکھی گئی ہیں جن کے ساتھ چوہیں
بوین اس میں دو ہوئی بری ٹیکیاں رکھی گئی ہیں جن کے ساتھ چوہیں
بوین اس میں دو ہوئی بری ٹیکیاں رکھی گئی ہیں جن کے ساتھ چوہیں
بوین اس میں دو ہوئی بری ٹیکیاں کھی گئی دفعہ توسیع کی گئی جا کہ
بوین اس میں دو ہوئی ہی ٹیکیاں گھی گئی دفعہ توسیع کی گئی جا کہ

آب زم ملی کوش 1391 ہے میں سعودی وزارت زراعت نے اللہ میں کیا ہما سکتا۔ اس سلط میں ہیلی کوشش 1391 ہے میں سعودی وزارت زراعت نے کیک کی۔ آلک ماہر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اس چشمہ سے ایک منت میں 164 ہے لے کر 217 کیلی یائی پھوٹیا ہے۔ بین الاقوای کمین میں 60 میٹر تک یائی فلا ہے۔ بین نکا ہے۔ سب سے آخری رپورٹ بھوای کے متعلق موصول ہوئی نکتا ہے۔ سب سے آخری رپورٹ بھوای کے متعلق موصول ہوئی نکتا ہے۔ اس بات برسب ماہرین کا انتقاق ہے کہ چشمہ کا بائی تین کی بھروں کی خوا ہے۔ یہ پھروں کی جسمہ کا بائی تین کی بھروں کے درمیان سے بھوٹا ہے۔ یہ پھر کھبہ صفا اور مروہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور زم زم کے گئویں پر ملتے ہیں۔ ہی ہی طرف سے آ رہے ہیں اور زم زم کے گئویں پر ملتے ہیں۔ ہی ہی ہی طرف سے آ رہے ہیں اور زم زم کے گئویں پر ملتے ہیں۔ ہی ہیں۔



فیروز نے کرے میں آتے ہی "فی" کی آواز ڈکالی اود ساتھ ہی پاؤں زور سے زمین پر مارا اور فروا کی پالتو بلی روزی کو جگا کر باہر بھگا دیا۔ فروا نے غصے سے اس کی طرف و کھے کر جو کتاب وہ پڑھ رہی تھی، بستر پر فئ دی اور چلا کی: "فیروز کے نیچ! تم نے پھر آرام سے سوئی ہوئی روزی کو ششکار کر بھگا دیا۔ میں نے تہمیں کتی بارمنع کیا ہے، تم بھی بھی بھی ہیں ہوئی ہوں۔" بہن کی اس بات پر فیروز ہشتے ہے ساخواب د کھ دری ہوئی ہوں۔" بہن کی اس بات پر فیروز ہشتے ہے سے ساخواب د کھ دری ہوئی ہوں۔" بہن کی اس بات پر فیروز ہشتے ہے اس ساخواب د کھ دری ہوئی ہوں۔" بہن کی اس بات پر فیروز ہشتے ہے اس ساخواب د کھ دری ہوئی ہوں۔" بہن کی اس بات پر فیروز ہشتے ہے۔

"واہ بھی واہ! تم تو یوں کہدری ہوجیے روزی بھی خواب دیکھروی مخی اور میں نے اس کا سہانا سینا توڑ دیا ہو۔" فیروز خوب ہس لینے کے بعد بولا۔" ہاں تو کیوں نہیں ۔۔۔۔ کیا بلیاں خواب نہیں دیکھ سکتیں ا؟" فروا یقین سے بولی۔ "تم تو یوں کہدری ہوجیے روزی تہیں خواب سنایا کرتی ہے۔" فیروز نے اسے چڑایا۔" وہ سانہیں سکتی محر میں تو جھ سکتی ہوں نا کہ وہ ضرور خواب دیکھتی ہے۔" فروانے کہا۔

"معلاتهارے خیال میں دہ کیا خواب دیکھتی ہوگی؟" فیروز نے مسکرا کر پوچھا۔"مثلاً .... وہ بہت سارے جی پرول کا خواب و کھے سکتی ہے کیوں کہ اسے جی پوٹ ہیں۔"

فیروز ابھی کھر کہنے نہ پایا تھا کہ ان کی امی کرے میں داخل ہوئیں اور انیں بتایا کہ الو کھانے پر ان کا انظار کررہے ہیں اور وہ

دونوں اپنی بحث ادھوری چھوڑ کر اُٹھ گئے۔ اگلی میچ دونوں اسکول
کے لیے تیار ہوکر ناشتے کی میز پر آئے۔ فروانے بیٹھتے ہی خوش ہو
کر کہا: ''امی ہی! میں نے رات خواب دیکھا کہ ابو میرے لیے
بوے پیارے پیارے کیڑے لائے ہیں۔'' اس پر فیروز ایک دم
قبدہ لگا کر بولا: ''واہ وا! جسے ان کی بلی جیچیڑوں کے خواب دیکھی ہیں۔''

امی ابو نے بیس کر ایک زوروار قبقهد لگایا۔ اس لیے جب کوئی فض اپنی ول پیند چیز کا شوق کرتا یا اس کے بارے میں سوچنا ہے تو کہتے ہیں: ''بلی کے فواب میں چیچیزے ہی چیچیزے''





1857ء کی جنگ آزادی کی ناکای مسلمانوں کے لیے بے پناہ مصائب لے کر آئی۔ اگریز جس نے آہتہ آہتہ پورا ہندوستان اپنے قبنے میں لے لیا تھا، اس نے ہندووں کے ساتھ مل کر جنگ آزادی کا خوب بدلہ مسلمانوں سے لیا۔ سرعام مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ کچھ کو توپ کے گولے کے ساتھ کھڑا کر کے شہید کیا گیا اور کئی کالا پائی (جزائر انڈیمان) پنچے۔ ہندوستان کے آخری مفل بادشاہ، بہادر شاہ ظفر کو وہنی ا ورجسمانی اڈیت سے ووچار کیا گیا۔ الغرض ہندواور اگریز، وونوں قوموں نے مسلمانوں کے لیے زندگی اجیران کر دی۔

اسے نازک دور میں، جب مسلمان خوف زدہ اور سخت ماہوی کا شکار ہو گئے تھے، مرسید احمد خان کی صورت میں انہیں ایک ایسا سیما ملاجوان کے درد کا علاج بخونی کرسکتا تھا۔

سرسیداحمد خان کے ابتدائی حالات سے پتا چاتا ہے کہ انہوں نے 17 اکتوبر 1817 م کو دہلی میں آنکھ کھوئی۔ بخت فدی اور تربیق ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ بید وہ دور تھا جب گھر کا کوئی فرد نظیم سرکھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بجین میں ایک بار انہوں نے اپنے ملازم کو تھیٹر مار ویا۔ والدہ نے ابنیں گھر سے فکال دیا اور واپسی کی شرط بیٹھیری کہ وہ ملازم سے انہیں گھر سے فکال دیا اور واپسی کی شرط بیٹھیری کہ وہ ملازم سے

معانی مائیس مے۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ والد کا انقال ہو گیا اور کھر کا نظام چلانے کے لیے طازمت کی ضرورت محسوں ہوئی۔ اپنے ایک رشتہ دار کی وساطت سے انہوں نے پجبری (عدالت) میں کام سیکھا اور پھر پچھ عرصہ بعد سر رشتہ دار (ریڈرہ کورٹ کا ایک عہرہ) بن گئے۔ اس کے بعد وہ کمشنر کے دفتر میں نشی مقرر ہوئے۔ عہرہ) بن گئے۔ اس کے بعد وہ کمشنر کے دفتر میں نشی مقرر ہوئے۔ بریا ہوئی تو اس وقت وہ بجور میں بلا مقرر کیا گیا۔ جب جنگ آزادی بریا ہوئی تو اس وقت وہ بجور میں طازمت کر رہے ہے۔

اس جنگ کی ناکائی گویا مسلمانوں کی ناکائی تھی اور سب سے
زیادہ عمّاب کا شکار بھی مسلمان ہی ہوئے۔ ایسے وقت میں سر سید احمد
خان جو کہ انگریزی حکومت کے ملازم نے، انہوں نے کتاب "اسیاب
بغاوت بند" لکھ کر انگریز سرکار کو جنگ کے اصلی حقائق سے آگاہ کیا۔
بدایک گتاخانہ حرکت بھی ہوسکتی تھی۔ ان کے ایک دوست نے انہوں
اس کتاب کی اشاعت سے باز رکھنے کی کوشش کی، تحر انہوں نے اس

سرسید احمد خان کا ایک بردا کارنامہ ہندوستان کے مایوں اور مظلوم مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا۔ بالضوص ایسے حالات میں جب انگریزوں سے نفرت کے باعث انگریزی تعلیم کفر بجی جاتی ہو۔ انہوں نے اس بات پر دور دیا کہ انگریزوں اور کفر بینوں نے اس بات پر دور دیا کہ انگریزوں اور

مندووں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہمیں تعلیمی میدان میں خود کو مندوستان سے منوانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم اپنے وہمن انگریز کو ہندوستان سے باہر فکال کر ہندووں سے آزاد ہوسکیس مے۔ تقریباً 75 سال بعد کننا نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی بات کننی کی تقی جب کنیا نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی بات کننی کی تقی جب اینا ایک علیحدہ ملک یا کتان حاصل کی اینا ایک علیمہ مقدد اور سیائی کی اینا تھی۔

علی کام کا آغاز کرتے ہوئے ہرسید احرفان نے 1875ء

یس علی گڑھ یس ایم اے اد اسکول قائم کیا جہاں عربی، فاری،
اگریزی، حساب، تاریخ اور جغرافید کے مضابین پڑھائے جاتے
سے۔ اس اسکول کا الحاق کلکتہ کوئی ورثی سے تھا۔ صرف دو سال
بعد ہی اس اسکول کا درجہ بڑھا کر اسے کارنج بنا دیا میا۔ اب کارنج
کے معاملات چلانے کے فیڈز کی کی محسول ہوئی تو سرسید اجمہ خال
خود ہی چندہ جح کرنے لئک گھڑے ہوئے۔ ان کی انگریزول سے
قربت ادر مسلمانوں کو انگریزی تعلیم ولائے جیے گئام، علیم مسلمانوں
کے لیے قابل نفرت تھے۔ اس لیے چندہ جی کرنے کے دونوال
انہیں سخت جلے بھی سننے کو لیے گر اسلمانوں کو تعلیمی میدان میں
مرخرو کرنے کا عزم ان سے سادے کام کراتا دیا اور وہ خوثی خوثی
جنگ بھی برداشت کرتے رہے۔ کارنج کی ترقی کاعمل شردر عبوا تو
بیال سے تعلیم عاصل کر کے نکلنے والے مسلمانوں نے عملی زندگ
بیاں سے تعلیم عاصل کر کے نکلنے والے مسلمانوں نے عملی زندگ
بیاں عربی اسکولوں کے طالب علموں تک محدود تھا۔

علی کورد کے اس کی اہمیت کا اندازہ ہندوستان کے عظیم مقرر اور مسلمان کے دہ کی ماصل کیا۔اس کی اہمیت کا اندازہ ہندوستان کے عظیم مقرر اور مسلمان کے دہ نما سیدعطاء اللدشاہ بخاری کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے ایک مرتبہ یونین ہال میں تقریر کے آغاز سے قبل ادا کیا تھا:

"مل جب لا ہور سے چلا تو احباب نے کہا کہ اگر علی گڑھ کے مسلمانوں سے خطاب کرنا ہے تو شہر کی جامع مسجد میں تقریر کرنا اور اگر بورے مندوستان کے مسلمانوں سے کچھ کہنا ہے تو بوئی ورشی میں تقریر کرنا۔"

مرسید احد خال مندوستان میں دوتو می نظریے کی وضاحت میں اور می نظریے کی وضاحت میں اور میں ہیں چین چین میں میں میں اور کی کے بعد انہوں نے ہمیشنہ مندوؤن اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور یک جہتی برقر اور کھنے برزور دیا،

گر جب 1867ء کی بناری میں ہندووں نے مسلمانوں کے رسم الخط اور زبان کو تم رسید احمد خان نے ای الخط اور زبان کو تم رکسنے کی کوشش کی تو مرسید احمد خان نے ای دن کردیا کہ اب مسلمانوں اور ہندووں کے داستے جدا جدا ہیں۔

میر سید احمد خان تھنیف و تالیف کے میدان میں مرکزم رہے۔

انہوں ہے کاب '' تا ار الصناوید'' لکھی جس میں پرائی اور شکت تاریخی اعمارتوں کا حال درج تھا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں انہیں این آ تربی فیلومنتی کیا۔

تاریخ کے جالے ہے بھی انہوں نے بے حد معیاری کام چھوڑا ہے کہ آئی اگریز ولیم میور نے آئی کتاب ''دی لائف آف میر کی گئی کتاب ''دی لائف آف میر کی ہور نے آئی کتاب ''دی لائف آف کی ادر کتاب میں کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی شان میں گتافی کی ادر کتاب میں اعتراضات کے کرس سید اجمد خان نے اس کا جواب و سیع کے لیے اینا سازا اٹائے فروخت کیا اور لندن پہنچ جہاں کے برا کتاب خانوں میں دہ فیلی مواد موجود تھا، جس سے وہ ولیم میور کے اعتراضات کا ولائل کے ساتھ جواب دے سکتے تھے۔ ان کے اعتراضات کا ولائل کے ساتھ جواب دے سکتے تھے۔ ان کے عزم اور ادادے کا اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے این دوست نواب محن الملک کو 20 اگست 1869ء کولکھا:

"ان ونوں میرے دل کوسوزش ہے۔ وہم میور نے جو کتاب خترت محصلی اللہ علیہ و آلہ وہم کے حالات میں آئی ہے، اس کو دیا ہے۔ اس کی ناانصافیاں اور دیا ہے۔ اس کی ناانصافیاں اور تعقیات و کی کر دل کیاب ہو گیا ہے۔ میں نے مصم ارادہ کیا ہے کہ حضرت محرصلی اللہ و آلہ وسلم کی سیرت میں جیبا کہ پہلے سے ارادہ تھا کہ کتاب لکے دی ہے اور آگر تمام خرچہ خم ہو جائے اور میں فقیر بھیک ما گئے کے لائق ہو جاؤں تو بلا ہے۔ قیامت میں بیا کہ اس فقیر بھیک ما گئے کے لائق ہو جاؤں تو بلا ہے۔ قیامت میں بیا کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر فقیر ہو کر مرجیا، حاضر کرو۔"

المت اسلامیہ کا بی عظیم رہ نما اپ صے کا کام کو کے 17 ماری 1897ء کو اس جہانِ فائی ہے کوج کر گیا۔ ان کے 1897ء کو اس جہانِ فائی ہے کوج کر گیا۔ ان کے 1891ء میں علی سال بعد ان کا خواہ یو نیورٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ 1920ء میں علی مرائی ہونی ورٹی میں گیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ قائدا عظم محمد علی جناح کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے تحریک پاکستان میں کہا تھا: 'دعلی گڑھ یوئی ورٹی مسلم لیگ کا اسلی خانہ ہے۔''

ڈاکٹر: ''جیکے کو پائی ویئے ہے پہلے آبال لیا کریں۔' ''دی: ''دورتو مھیک ہے لیکن آبالے سے بچہ مرتو نہیں جائے گا۔'' آدی: ''دورتو مھیک ہے لیکن آبالے سے بچہ مرتو نہیں جائے گا۔''

ایک مید (دوسرے نیجے ہے): "سورج کہاں ہے لکا ہے؟"
درمرا بید "اگرتم بیرسوال کی بے دوف سے پوچھو کے تو وہ بھی بتا دےگا۔"
بہلا بید: "اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔"
ایک بید درخت کے ساتھ اُلٹا لٹکا ہوا تھا۔ دادی نے پوچھا: "بیٹا! درخت کے ساتھ اُلٹا لٹکا ہوا تھا۔ دادی نے بوچھا: "بیٹا! درخت کے ساتھ اُلٹا کہ ہو۔" نیچ نے جواب دیا۔" دادی سر دردکی اُلٹی ہو۔" نیچ نے جواب دیا۔" دادی سر دردکی اُلٹی کھا کی تھی کہیں بیدے میں شرچلی جائے۔"

ایک دن بین دوستون نے کینک کا پروگرام سے کیا۔ پہلا بولا: "میں
ایک دان بین دوستون نے کینک کا پروگرام سے کیا۔ پہلا بولا: "میں
ایم کا توکرا لاؤں گا۔ دومرا بولا: "میں بریانی پکوا کر لاؤں گا۔" تیسرا
ایم کا توکرا لاؤں گا۔" دومرا بولا: "میں بریانی پکوا کر لاؤں گا۔"

(مومنہ عامر، لا بود)

مزیم نے اس محص کو تھیٹر کیوں مارا؟"
مزیم نے اس محص کو تھیٹر کیوں مارا؟"
مزیم نے اس مینے کینڈا کہا تھا۔"

ج الراق المحصل علين كالمع الكل كيول الكالا؟" المرم المركب كيول كه مين في كل الكي كيندا ويكها هي (محد منى خان البيادر) باب الرائي جاديد تم كيول رور يه او؟" جاديد الماليم ها حب في محصر ادى هي -"

جاوید ''امی کے کہ ایک آیات بنا سکا کہ ہمالیہ گہاں ہے؟'' بہاب ''آئندہ سے خیال رکھو، جو چیز جہاں رکھو یاد کر لیا کرواور پوچھنے پرفوراً بتا دیا کروی' اُستاد جماعت میں آئی تا آگئی کی کتاب کری پردی تھی۔ اُستاد غصے اُستاد جماعت میں آئی تا آگئی کی کتاب کری پردی تھی۔ اُستاد غصے

اور مولانا حالی کی ۔ ایک اور کے نے جواب دیا۔ (علید عامر، فیفل آباد) مرایض (واکٹر سے) ۔ آپ اسے عرصے سے میرے داشت نکال رسید جن اور مر ناد علو دانت نکال دیتے ہیں۔'

دُو اکثر منظمی دیتے جو کے کہا: ''آپ فکرند کریں آج ورست وائت نکال دوں گا کیوں کہ آپ کا صرف ایک ہی دائت ہاتی ہے۔''

(آئمہ عامر، نیمل آباد) اُستاد (شاگردست): 'نیتاؤ انگریزوں نے جب برصغیر میں بہلا قدم رکھا تو پھرانہوں نے کیا کیا؟''

شاكردا" بناب انبول نے دومرا قدم ركھا۔ احد عامر، فيمل آباد)



ایک دوست (دوسرے دوست سے): "آج میں نے آیک بہت بڑے آدمی کی جیب کائی ہے۔"

دوسرا دوست: دو تنهیل کی در پرانیس؟":

بها دوست: " مجھے کوئی جیس پارستا کیوں کہ میں درزی ہوں۔" (شاکلہ ناز ، محمد منافق بیدومیانوالی)

ایک دوست (دوسرے دوست سے): " بجے آیا قون مرسطوا دو۔" دوسرا دوست: "ابھی میرے یاس ٹائم نہیں، نون کر کے لوچھ لینا۔"

> اُستاد: ''نتادُ! امریکه کہاں ہے؟'' شاگرد: ''جناب جھے نہیں معلوم۔'' اُستاد: ''نتم ڈیسک پر کھڑ ہے ہو جاؤ۔''

شاکرو ( کھڑے ہوئے کے بی ) ''جناب! بہاں سے بھی نظر نہیں ا آرہا۔''

خریدار: ''کیا یہ کیڑا اوئی ہے؟'' وُکان وَارْ ''جی ہاں، بالکل اوئی ہیے۔''

خريدار: " عراس برليبل توسوتي الإلكا مواج؟"

دُكان دار: "جناب يرتوجوبول كود وكددية كي لي لكانا به

پولیس انسیکڑ: ''تم کے آئینی کے مینجر کا ہاتھ کیوں جلا دیا؟''
نوجوان: ''سرا ضاحب سے نوکری مائنٹے گیا تو وہ بولے کہ پہلے ،
میری مضی کرم کرو، تو میں نے جاتا ہوا کوئلدان کے ہاتھ پررکھ دیا۔''
میری مضی کرم کرو، تو میں نے جاتا ہوا کوئلدان کے ہاتھ پررکھ دیا۔''
(مائرہ حنیف، بہاول بور)

استاد: "بناؤ وہ نہا رہے ہیں، میں نہا رہا ہوں، سب نہا رہے ہیں،
سیکون سا زمانہ ہے۔

شاكرو: "بناب! بيعيد كا زمانه بها"



سفیان ایک ذبین پولیس افسرتھا۔ وہ دوران تفنیش ہر چیز کو گہرائی سے سوچتا تھا۔ بیشد پدسرد بول کا موسم تھا۔ اس کی تعیناتی کوئٹ میں ہوئی تھی۔ سردیوں میں کوئٹ میں شدید برف باری کا موسم ہوتا ہے۔ سفیان اسے کمرے میں کام میں مصروف تھا۔ اجا تک اے اطلاع کمی کہ برف ہوتی پہاڑوں پر ایک مرد کی لاش پڑی ہے۔ سفیان نے فورا اسے ماتحت کوساتھ لیا اور جائے واردات پر پہنے کیا۔سفیان نے دیکھا کہ کسی مرد کی لاش برف پر پڑی ہوئی ہے اور برف کے اوپر یاؤل کے نشانات کے ساتھ ساتھ دو لائنیں متوازی چل رہی ہیں۔ سفیان نے یادی اور لائوں کو بدغور و یکھا۔ کھے دن بعد اس نے قائل کا سراغ لگا لیا۔



پیارے بچو! آپ بتاہے سفیان نے قاتل کو کیے تلاش کیا؟ ستبرين شائع بونے والے "كوج لكاسيخ" كا سي جواب "ناريل" ہے۔

ا ستبر 2015ء کے کھوٹ لگاہے میں قرعد اندازی کے ذریعے درج ذیل بچے انعام کے حق دار قرار پائے ہیں:



5- عاشر على كمبوه، چول محر



نکلی کرمیوں کی ایک سہانی شام تھی۔ آئٹن میں بائک بڑے عصد اس جان اور خالہ جان پڑوسنوں کے جمرمت میں بیشی حب دستور تیری میری برائزال کررہی تعیں۔سب کے منہ میں پان محضے دستور تیری میری برائزال کررہی تعیں۔سب کے منہ میں پان محضے سے۔ساتھ ہی سروتا بھی مرحرتا نیں اُڑا رہا تھا۔

تاری کے بیڑ کے پاس ہم محلے کے بچوں کو "عامل معمول" کا متانا دکھا رہے تھے۔ ہم "عامل" تھے اور ہماری خالہ زاد بہن سیما "معمول"۔ ہم ایا جان کی کالی ایکن پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ بیں ایک ڈیڈا تھا۔ ہم نے ڈیڈا سیما کے منہ کے سامنے لہرایا اور ، لالے ڈیڈا تھا۔ ہم نے ڈیڈا سیما کے منہ کے سامنے لہرایا اور ، لالے د"کالی مائی کلکتے والی، تیرا دار نہ جائے خالی۔ ہو۔ چھو۔ چھو۔ چھوں اور سیم جموث موٹ ہو کر بلک پر کر پڑی۔ ہم نے اس کے اوپر چاور ڈال دی اور بیوں سے بولے۔ "و کیمئے صاحبان!" کیا ہی کنڈل مار کے جیٹھا ہے جوڑا سانپ کا۔ إب ہم صاحبان!" کیا ہی کنڈل مار کے جیٹھا ہے جوڑا سانپ کا۔ إب ہم قدم آگے وادو کا کھیل دکھا کیں سے گر پہلے آپ سڑک چھوڑ کر چار قدم آگے آ جا کیں۔ ایسا نہ ہو پولیس والا چالان کر دے۔ ٹھیک قدم آگے آ جا کیں۔ ایسا نہ ہو پولیس والا چالان کر دے۔ ٹھیک خراب ہے۔ اب بیے لوگ زود سے تالی بجائے۔

اور بچہ لوگ نے استے زور سے تالیاں بجائیں کہ ای جان اور بچے کر بولیں۔ اے بیٹے! کمی تو چین سے بیٹھا کر۔ توبہ ہے! کمی تو چین سے بیٹھا کر۔ توبہ ہے! سارا کمر سریر اُٹھا رکھا ہے۔ موئی چھٹیاں کیا آتی ہیں، میری جان

کو مصیبت آتی ہے۔ " یہ کہ کر ایک پڑون کی طرف مڑیں اور
بولیں۔ "ہاں تو سروری، میں کیا کہدری تھی؟ ارے ہاں! یاد آیا۔
اس موئے ماسٹر رحمت علی کا ذکر تھا۔ بہن اس کی مثل تو وہ ہے کہ
ایٹر کے گھڑ تیٹر، باہر باندھوں کہ بعیٹر۔ او چھے آدی کو خدا پیسا دیتا
ہے تو دہ اٹر اتا چرتا ہے .....

ای جان کی گاڑی نے پڑوی بدلی تو ہم نے پھر کھیل شروع کر دیا۔ " ہاں تو مہر بان! و یکھئے۔ ہم نے اس لڑکی پر جادو کیا ہے۔ اب اس کا دماغ آئینے کے ما فک ہو گیا ہے۔ ہم اس سے جو بوچیس گا، یہ بالکل سے ہی بتا کیں ہی۔"

سے کہد کراہم سیما سے بولے۔"اے لکڑی ..... آئی ایم سوری۔ اے لڑکی! بتا او کون؟" سیما بولی۔"دمعمول۔"

ہم بولے۔ "اور ہم کون؟" بولی۔ "نامعقول۔"
ہم نے اس کے پیر میں چنگی لی تو چیخ کر بولی۔ "عامل، عامل۔"
ہم نے کہا۔ "شاباش! اب بتا، جو بوچیس گا، بتا کیں گا؟"
وہ ناک میں بولی۔ "بتا کیں گا۔"
ہما ہے کہا۔ "دیما کیں میں کا۔"

ہم بولے۔ "جو کھلائیں گا وہ کھا کیں گا۔" بولی۔"جوتے نہیں کھا کیں گا، باقی سب کھے کھا کیں گا۔" ہم بولے۔" کھانے سے پہلے بیہ بتا کہ بیلاکا کون ہے؟" بولی۔ "آئی ایم سوری۔ آپ نے اتی موٹی چادر اوڑھا دی ہے اس کہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہاریک چادر اوڑھا ہے۔ پھر بتا ہیں گا۔ "

سب نیچ کھلکھلا کر ہٹس پڑے۔ ہم نے کھڑے ہو کر سر کھجایا
اور سوچنے گئے، بات کس طرح بنا ئیں کہ ایک دم گڑ بو بھا گئا ہوا آیا ہے خوف
ہمارا چھوٹا بھائی مسعود کمرے میں ہے بھا گیا ہوا آیا ہے خوف
کے مارے اس کا گرا حال تھا۔ آگھیں پھٹی ہوئی تھیں اور منہ کے جماگ لکل رہا تھا۔ آئے ہی چی ماد کر بینگ پر چڑھ گیا اور بولا دوری سے مال میں اور منہ کے دوری آئی رہا تھا۔ آئے ہی جی ماری موری کی موری کی موری ہوگی ہوئی موری کی دوری کی مال میں اور بولا دوری آئی رہا تھا۔ آئے ہی جی ماری دوری کی مال میں اور بولا کی دوری کی موری آئی اور بولا کی دوری کی ہوئی کی اور بولا کی دوری کی ہوئی کی بولا کی دوری کی ایک کی مال موری کی بولا کی دوری کی ہوئی کیا ہوا؟"

مسجود میال آنگھیں ادر منہ دونوں بھاڑ کر بولے۔ وہوکھی مسجود میال آنگھیں ادر منہ دونوں بھاڑ کر بولے۔ وہوکھیکے مس

فالہ جان بولیں۔"اے آیا، ہوش کے ناخن لو۔ یاسین تو مرستے وقت پر ہے ہیں۔" مسعود کی تھکھی بندھی ہوئی تھی۔ جب لاکی لوچھنے پر بھی اس نے رجھ نہ بتایا تو ہم نے لیک کر دو چپت رسید کیے۔ آپ منہ بسور کر ادلے۔" فارتے کاہے کو ہو؟ کور تو دہے ہیں کہ اندر کمرے میں سانی، ہے، کرسی کے بیجے۔"

سانب کا تام س کر تمام عورتوں کو سانب سوتھ گیا اور ہم بھی بغلیں جھا گئے گئے، مگر چھر ذرا ہمت کی اور گذا صاف کر کے بغلیں جھا گئے گئے، مگر چھر ذرا ہمت کی اور گذا صاف کر کے بول بول سے خفی اور گذا صاف کر کے بول بول سے خفی اور مگر آ ہے کمرے میں کیوں سے خفی اور

مسعود صاحب بولے۔ "ہم الماری میں سے سکت نکال رہے عصد" ہے کہ کر آپ نے سر کھجایا اور جلدی سے بولے۔ بشکت تعور ان اکال رہے تھے، ہم تو ..... ہم تو .... کیا نام اس کا ....." بسکٹوں کا نام ساتو ای سانپ کو تو گئیں بھول اور چیخ کر بولیں۔ "دھر میں کوئی چیز آ جائے تو جب تک اسے کھائی کرختم نذکر دیں یہ بچے تب تک مانے تعور کی ہیں۔ تو بہ ہے! ایسے بی بھی میں نے ....."

خالہ جان بات کاٹ کر بولیں۔"ائے آیا، بسکٹوں کو چھوڑو۔ سانب کی فکر کرو۔"

ای گیرا کر پولیں۔"ارے ہاں! جاتو سعید، بیشک میں سے ابا

جان کو بلا لا۔ کہنا محلے کے آٹھ دی آدمیوں کو بھی ساتھ لینے آئیں۔"

ادر ہم جا ہی رہے ہے کہ ابا جان موٹا سا ڈوڈا نے کر اندر آ

ملے۔ کسی بچے نے آئیس پہلے ہی سے خبر کر دی تھی۔ پچا جان اور ان کے بیچے ای اور خالہ جان اور ان کے بیچے ای اور خالہ جان اور ان کے بیچے ہی میں مالماری کے بیچے ہی کمرے میں داخل ہوئے دوائیس طرف کونے میں الماری کے بیچے ہی کمرے میں وافل ہوئے دوائیس طرف کونے میں الماری ہی اور اس کے باس ہی ایک کری رکھی تھی۔ برآمدے میں سے ہلکی ہی تی اور اس کے باس ہی ایک کری رکھی تھی۔ برآمدے میں ہم نے دیکھا کہ کری تی اندر آری تھی اور اس دھندلی روشن میں ہم نے دیکھا کہ کری تھی اندر آری تھی اور اس دھندلی روشن میں ہم نے دیکھا ہے۔ کری سازا کمرا روشن سے جگرگا اُٹھا۔ ای جان نے آگے بڑھ کر کمرے کی بی جلا دیا جان کہ ابنا وظیفہ شروع کر دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا۔ انسان کمرا روشن کی طرف برج سے اور سانپ کو لاٹھی میں لیبیٹ کر اوپر آئیا جاتے اس طرح چلا آبا جیسے دی ہو۔ ابا جان نے مل کھایا۔ لاٹھی ساتھ اس طرح چلا آبا جیسے دی ہو۔ ابا جان نے مل کھایا۔ لاٹھی ساتھ اس طرح چلا آبا جیسے دی ہو۔ ابا جان نے اسے ہاتھ میں کھایا۔ لاٹھی ساتھ اس طرح چلا آبا جیسے دی ہو۔ ابا جان نے اسے ہاتھ میں کھی ساتھ اس طرح چلا آبا جیسے دی ہو۔ ابا جان نے اسے ہاتھ میں کھیلے۔ لاٹھی سے کہ ابارہ نے ابارہ ابن نے اسے ہاتھ میں کھیلی ابارہ میں۔ ابارہ ابن نے اسے ہاتھ میں کھیلی ابارہ میں۔ ابارہ ابارہ نے اسے ہاتھ میں کھیلی ابارہ میں۔ ابارہ ابن نے اسے ہاتھ میں کھیلی کھی کھیلی ک

اب توات قیقیم پڑے کہ کان پڑی آواز نہ آئی۔ مسعود میاں جین پر کی آواز نہ آئی۔ مسعود میاں جین پر کر بولے۔ ''ہم نے دیکھا تھا تو ہے مرائب تھا۔ اب اس نے بھیس بدل لیا ہے۔' اس ہڑ بونگ بیں رات کائی گر رگئ تھی۔ محلے کی عور تبل ایک ایک کر کے چلی گئیں اور ہم سب اپنی اپنی چار پائیوں پر لیٹ گئے۔ ای نے ذور کی جمائی کی اور بولیں۔ چار پائیوں پر لیٹ گئے۔ ای نے ذور کی جمائی کی اور بولیں۔ ''سعید میاں، تمہارے سربانے تبائی پر میں نے پائی کا جگ اور گلاس رکھ دیا ہے۔ دارت کو بیاس کے تو جھے مت اُٹھانا۔ ماشاء اللہ کے ہو گئے ہو، اُبھی تک ڈرتے ہو؟''

سیما کھوں کھوں کر کے ہلی تو جمیں بہت عصد آیا۔ بولیہ "امی میں ڈرتا تھوڑی ہوں۔ میں تو بیسوچنا ہوں کہ آپ کو بھی بیاس کی ہوگ ۔ جائے! آج سے میں آپ کو بیس اُٹھادُں گا۔''
بیاس کی ہوگ ۔ جائے! آج سے میں آپ کو بیس اُٹھادُں گا۔''
ایا جان ہو ہے۔ ''جمیرا بیٹا بڑا بہادر ہے۔''

"اور كيا ...." بم سين بهلا كر يولي د "برا بوكر بين تفانيدار بنول كا اودسب سے بہلے سيما كوجوالات ميں بند كردل كار"

سیما نے جادر تان کی اور بولی۔ "مقانیدار بیس تو جعدار تو ضرور بنو سے " بیر کہد کر بنی اور آ ہستہ سے بولی۔ " بھنگیوں کے۔ " مشرور بنو سے اور بنون کے دار میں کے۔ " میں بھنا کر ایک دم اُٹھ کر بیٹے مسے اور بنون کر بولے۔

"د و يكفي الى جان! است مجها ليج ورند."

ایا جان نے کہا۔ 'دیس اب یانی بہت کی چوسی الوائی شروع ہو

ہمارے پاس بی ای جان اور خالہ جان کے بلکہ تنے اور کھے اور کھی ہماری بہادری کا بیاضہ معلوم ہوا گیا اور کی م دُور اہا جان ہورے تنے۔ نیوں گیرا کر اُٹھ بیٹے۔ ای تے جہیں سینے ہم شرم سے سر جھکائے جھکائے پھرے۔ ملاحہ ایک میں م

سے چمٹالیا اور پولیں۔ ''کیا ہوا، میرے بینے! کیا ہوا میرے در کے ہوا میرے لال!' ہم ہناتے کیا خاک۔ ڈر کے مارے ہوں و حواس کم شھے۔ ہیں گذک محک مارے ہوں کھک محک محک محک محک محک محک کھک محک کھک محک کھک محک کے جا رہے ہوے شھے۔ ای جان نے فورا اینا وظیفہ شروع کر دیا۔ ''اللہ کی امان، پیروں کا سمایی، دوست شاد، وشن ناشاد....'

ایا جان نے ڈائٹ کر پوچھا۔ "بولٹا کیوں مہیں؟ آخر ہوا کیا؟ اور بیسیما کی چنیا کیوں پکڑ رکھی ہے؟ اسے تو چھوڑ۔ "سب لوگ پریشان نے کھی ہے؟ اسے تو چھوڑ۔ "سب لوگ پریشان نے محرسیما منہ میں دوہا محموضے بنی روکنے کی کوشش مرریی تھی۔

"آخر سے معاملہ کیا ہے؟" ایا نیان جھلا کر پولے۔ "ای نیان جھلا کر پولے۔ "ای کیے ہاتھ بیں سیما کی چئیا کیے ہے آئی؟ اور آئی تو اس نے شور کیوں مجایا؟ اور شور کیا تو اب خاموش کیوں نہیں ہوتا؟"

سیما ابولی۔ و خالو جان، میں بناؤں؟ مر پہلے بھائی جان کے ہاتھ سے میری چنیا چھڑوا دیجئے۔ سخت درد مور ہا ہے۔

ایا جان نے ہماری متھیاں کھول کراس کی چلیا چھڑا دی۔ ہم ابھی تک اور ہاتھ اور

سیما بولی۔ "بات بہ ہوئی خالوجان کہ جھے گی بیاب۔ بیس پائی پینے کے لیے بھائی جان کے سربانے آئی، گلاس بیس پائی مجرا ادر ان کی چار پائی پر بیٹی کر پینے گی۔ انفاق سے میری چنیا ان کے سینے پر برائی پر بیٹی کر پینے گی۔ انفاق سے میری چنیا ان کے سینے پر برائی ہے کہ سانب ہے اور لگے کرنے گھک کھک کھک ۔ "

المراب ا





ذربعدسرکاری ادارے تھے۔ پرائمری تک تعلیم میویل کمیڈوں کے اسكول مهيا كرتے في اور غدل اور مائى اسكول كى تعليم صلى انتظاميه كے تحت جلنے والے اسكولوں ميں حاصل كى جاتى تھى۔

میں نے یانچویں جماعت تک تعلیم محلے کے پرائمری اسکول میں حاصل کی۔ تعلیم کاسلیس ملک کے طول وعرض میں ایک ساتھا اور ابتدائی جماعتول میں اُردو، دینیات، حساب، جغرافیہ اور تاریخ يرهائي جاتي تھي۔

مجھے پڑھائی کا شوق تھالیکن نہ جانے کیوں میرا ذہن اتنا اچھا نہ تھا۔ باتی مضامین تو جسے تیے ہورے تھے، حاب میرے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ تقریباً دوزانہ حساب کے پیرید میں میری شامت آئی رہتی اور میں چھٹی کے بعد سوال نہ آنے پر ایکھوں میں آنسو

رائری یاس کرنے کے بعد چھٹی جماعت کے لیے بائی اسکول میں داخلہ لیا تو حساب کے ساتھ ایک اور مرحلہ درپیش ا ہوا۔ اب باتی مضامین کے ساتھ اگریزی بھی شامل ہوگئے۔ یہ ۔ میرے کیے نیزهی کھر ثابت ہوئی اور تقریباً جھ ماہ گزرنے کے بعد

یا کتان بنے کے پندرہ ہیں سال بعد تک ملک میں تعلیم کا مجمی میں اگریزی کے حروف ایجد (A,B,C,D) ذہن تشین نہ کر سكارتا بم سال كے ختم مونے ادر امتحانوں تك ميں نے ندصرف بورے حروف ایجد ذہن تشین کر لیے بلکہ دنوں ، مہینوں اور موسموں ے نام بھی یاد کر لیے اور میں چھٹی جماعت یاس کر کے ساتویں

میں فوش تھا کہ میں نے انگریزی پر"عبور" حاصل کر لیا ہے لیکن نی جماعت میں ایک اور مسئلہ، ایک تعین تر مسئلہ، انگریزی کی مرام كا، سامنے آن كھڑا ہوا۔ اب ہمیں انكریزی كی كتاب برفضے کے ساتھ قعل (verb) صفت (adjective) اور زمالوں (tenses) کی پیچان کرائی جائے گی کین اس میں میرے لیے سب سے مشکل کام زمانہ ماضی (Past Tense) کے لیے تعل (verb) کی دوسری اور تیسری فارم ذہن تھیں کرنے کا تھا۔

اسكول كے بعد كريم ہوم ورك ير كلنے والا تقريباً آ وها وقت verb کی دوسری اور تیسری فارم رسٹے پرخرج ہوجاتا اور دہرانے یر، پھر سے اوھر اُدھر کھیل جاتے اور میں بے بی اور لاجاری کی تصویر بن کررہ جاتا۔ نیجا میرا آدھا خون حساب کے پیریڈ میں خشک ہو جاتا اور باقی کا نصف انگریزی کے بیرید میں۔ جوں ہی انگریزی

کے ماسٹر معاحب کلاس میں آتے ہیں حفظ کی جوئی تمام دعاؤں کا ورد کرنے لگتا لیکن تا بکہ۔

ایک روز وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ماسٹر صاحب نے آت ہو ہی دوسری اور نبیسری فارم پوچھنا بٹروع کر دی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے بیکام بائیں طرف سے شروع کیا اور بیا میراڈیک سب سے آخر میں وائیں طرف آتا تھا۔ یول جھے کچھ میراڈیک سب سے آخر میں وائیں طرف آتا تھا۔ یول جھے کچھ یا دکرنے کا موقع مل کیا۔

ماسٹر صاحب نے ایک اور مہر انی یہ بھی فرمائی کہ verb کے چناؤ لڑکوں پر چھوڑ دیا لیکن شرط یہ تھی کہ ہر لڑکا ایک نے derb کی دوسری تیسری فارم بتائے گا، پہلے سے بتائے ہوئے کی نہیں ہوئے ہوئے کی نہیں ہی دوسری تیسری فارم بتائے گا، پہلے سے بتائے ہوئے کی نہیں انہ فری ڈیسک پر بیٹھنے کی خوشی منا رہا تھا لیکر پیاب مجھے اس کے نقصان کا بھی اندازہ جوا کہ مجھے جینے verbs کی دوسری تیسری فارمز آتی تھیں وہ سب بھھ سے پہلے بیٹھے لؤ سے بتاتے جا رہے تھے۔ یااللہ میرا کیا ہوگا؟

اب میں پیرید شم ہونے کی دعائیں جمرف لگالیکن برخم ہونے کو نہ آرہا تھا اور میری باری قریب آرین تھی گامیرے لینے چھوٹے گئے۔

میرے ڈیک سے پہلے ڈیک پر بیٹھے افضل اور ندیم کی باری آئی تو جھے لگا کہ میرا ول سے سے باہر آ جائے گا۔ مین ای وقت میرے ذائن میں ایک ترکیب آئی۔ یس کلاس کا آخرای لڑکا تھا اور میرے ماتھ صفار بیٹھا تھا جو بچھ سے جی زیا بالائی تھا۔
میں نے بغیر سویے سچھے اس کے کان میں برگوشی کی۔ باری آئے نے پی دہ اعتماد سے اٹھا اور اس کے کان میں برگوشی کی۔ باری آئے نے پر وہ اعتماد سے اٹھا اور اس کے کان میں برگوشی کی۔ باری آئے اس کی کلاس کی تبقیوں کا ایک طوفائ اٹھا۔
میں نظریں نیچی کیے اپنی چال پر اترا رہا تھا۔ بنسی اور ہونگ کا میں طوفان تھا تو باری آئے پر میں فلاس کی اور ہونگ کا میں نظریں پر یول نظر دوڑائی جیسے کوئی معرکہ سرکر لیا ہو۔
کھر کرکلاس پر یول نظر دوڑائی جیسے کوئی معرکہ سرکر لیا ہو۔

اکلال میں خاموشی جھائی ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب آبستہ آبستہ وقدم انتھائے ہمارے ڈیٹرے صفدر فدم انتھائے ہمارے ڈیٹرے صفدر کو لگائے کے بعد مجھے ڈیڈے کھائے کے لیے ہاتھ آگے جرنے کو ا

کہا۔ ڈنڈ کے بھے بھی پڑے کیوں کہ میں نے بھی verb کی موری تھے۔ میں منائے کی سجائے a djective کی معائے a djective کی سجائے کی سجائے کی محائے comparative فارم بتائی تھی۔ لیعنی سوال کا کندم جواب جو۔ بٹائی تو ہوئی تھی۔

بنجابی کی ایک مثل کا اُروہ بین ترجمہ پچھ بول ہے کہ شوق یا مشغلے کے لیے اس برآنے والا خرچہ ہے معنی ہے۔ بعنی آپ کے دل میں کہتے چیز کی خواہش یا شوق آپ کی جیب سے مطابقت رکھے، بیرضروری نہیں۔

اییا ہی گھ معاملہ میرے ساتھ بچپن میں ہوا۔ میراتعلق ایک غریب گرانے سے تھا۔ جہاں دو وقت کی روٹی بھکل ہوتی تھی لیکن چھے ہوئے مشغلے کا۔ اس شوق میں میرے بھلے مشغلے کا۔ اس شوق میں میرے بھلے مشغلے کا۔ اس شوق میں میرے بھلے سے فو و دوست اور میرے بھم جماعت ارشد اور حامہ بھی شامل تھے نوٹو گرانی کے لیے بہلی ضرورت ایک کیمرے کی تھی اور ان وقول میں سب سے ستا کیمرہ بچاس روپے میں آتا تھا جو اور ان وقول میں سب سے ستا کیمرہ بچاس روپے میں آتا تھا جو آئی بوی رقم اور ان وقول میں نہ تھی، میں اپ شوق کو بینے میں دبائے کسی میرے کی ساتھ کیمرہ کی میں دبائے کسی میرے کی انتظار کرنے لگا۔

اور فیر بہ ایک عرب کے عرصہ بعد میں اپنے ایک عرب کے گھے ایک عرب کے گھے ایک عرب کی خرب کے گھے ایک فر آیا۔ مجھے ایک فر آیا۔ مجھے ایک فر آیا۔ مجھے ایک فر آیا۔ مجھے ایک فر آیا۔ میرے عربی نے کمال گیا اور میں نے اپنے شوق کا اظہار کر دیا۔ میرے عربی نے کمال مہر بائی سے مجھے وہ کیمرہ کھے عربے کے لیے دے دیا اور یوں مجھے اپنا دیرینہ شوق پورا کرنے کا موقع مل گیا۔

والبن گفر پہنی کر میں نے وہ کیمرہ اپنے دونوں دوستوں کو دکھایا تو وہ بھی خوش ہوئے اور ہم نے پہلی فرصت میں اسے استعال کرنے کا ارادہ کرلیا لیکن اس کواستعال کرنے کے لیے اس میں فلم لوڈ (load) کرائی تھی جس کی قیمت غالبًا تین روپے تھی۔ میں فلم لوڈ (load) کرائی تھی جس کی قیمت غالبًا تین روپے تھی۔ ہم بینوں دوستوں نے جھوٹے سے بہانوں سے اپنے اپنے گھروں سے میدرقم اکٹھی کی اور فوٹو گرافر کی دُکان سے کیمرہ لوڈ کرائی ایا۔ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر کی دُکان سے کیمرہ لوڈ کرائی میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر کے جمین بتایا کہ فلم میں سولہ

تضورین تھیں اور جب بی تعداد بوری ہو جائے تو ہم بیالم اس کے باس کے باس مے تاکہ وہ اس کو دھو کر تضویرین نکال سکے۔

اتفاق سے اگلا دن اسکول سے چھٹی، کینی اتوار کا تھا اور ہم نے وہ رات بہت بے چینی سے کائی کہ کب صبح ہو اور ہم اپنے شوق کی جیل کریں۔

اگلی میح ناشی سے فارغ ہوتے ہی ہم تینوں دوست لوڈ ڈ کیمرہ کندھے سے لفکائے، محلے کے جنوب میں کھیتوں کی طرف فکل میے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور فضا میں جبس تھا لیکن ہمارے شوق نے اس موسم کو بھی ہمارے لیے خوش کوار بنا دیا تھا۔

کھیوں کے ہیوں فی ایک بڑا سا جوہڑ تھا جس بیل چھوٹے

بوے مینڈک تیرتے رہے ہے۔ ہیں یہ جوہڑ بڑا رومانک لگا اور

ہم نے اس کے کنارے کھڑے ہو کر فرق گرانی کی ابتدا کرنے ک

ٹھانی۔ سب سے پہلے میں جوہڑ کے گارے بیشا اور خالف ست

ٹھانی۔ سب سے پہلے میں جوہڑ کے گارے بیشا اور خالف ست

والے کنارے سے ارشد نے میری تھوری تاری اس کے بعد حامہ

ک باری تھی لیکن جب ارشد کی باری آئی تو وہ کنار نے باڑ کھڑا گیا

اور جوہڑ ایس جا گرا۔ اسے مشکلوں سے باہر نکالا کیوں کہ وہاں کائی

کی باری تھی تیکن جب ارجوہڑ میں بھسل جاتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ

وہ فوق کھوائے یہ مصر تھا۔ میں نے اس کی تصویر کی اور باتی تیرہ

ایک اور زاوی (ایکل) سے اس کی تصویر کی اور باتی تیرہ

تصویر میں کھینے کے لیے ہم آگے بڑھے۔

ایک اور زاوی (ایکل) سے اس کی تصویر کی اور باتی تیرہ

تصویر میں کھینے کے لیے ہم آگے بڑھے۔

کے فاصلے پر سرک تھی۔ وہاں ہمیں بھیر بریوں کا ریور ملا۔
ہم نے چرواہ کو بھے دیر کے لیے اپنا ریور رو کئے کے لیے کہا آڈ وہ
اس شرط پر راضی ہوا کہ ریور کے ساتھ اس کی تصویر بھی کی جائے۔
ہم نے اس کی کی شرط مانے ہوئے تین چار تصویر یں اُتاریں اور
باتی کی آٹھ ٹو تھ وی یں اُتاری اُتاری کے لیے بھی فاصلے پر ایک آ موں
باتی کی آٹھ ٹو تھ وی یں اُتارید

ا موں سے باغ میں بیٹی اکر ہم نے باغ کے رکھوا کے سے اماع کے رکھوا کے سے اماع کے درکھوا کے سے اماع کی تو اور کرانی کے اماع کی تو وہ اس اندیشے کے تحت کہ ہیں ہم قولو کرانی کے بہانے امام نہ تو رہی ایس ویش کرنے گئے۔ اس کو اسم نہ جرائے بہانے امام نہ جرائے

کی یقین دہائی کرانے میں کافی منت ساجت کرنی بردی۔ آخر وہ راضی ہوا تو ہم نے مختلف آم کے درختوں کے ساتھ کھڑے ہو کر چھ، سات تصویریں اُتار ڈالیں۔

The first of the second of the

آموں کے باغ کے باہر آئے تو ہمارے کیمرے میں ابھی تنین چار تھوریں باتی تھیں لیکن ہمیں گھروں سے نکلے ہوئے دو تنین کھنے گزر چکے تنے اور ہمیں بھوک کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی تنین کھنے گزر چکے تنے اور ہمیں بھوک کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی قائن کی فکر بھی ستائے جا رہی تھی۔

سوہم نے واپسی کی تھائی اور باقی کی تین چارتصوریں سرک پر آنے جانے والے لوگول کی تھینے کرفلم پوری کر لی اس سے بعد سطے میہ بایا کہ کیمرہ حامد کے باس رہے گا اور وہ اسکنے دن بائیسکل برفوٹو گرافر کی دُکان برفلم وھونے کے لیے دے آئے گا۔

وہ رات ہماری مزید بے چینی میں گزری کیوں کہ ہم اپنی تصویریں و مکھنے کے لیے بے تاب ہوئے جاتے تھے۔

اکلی میں دروازے بدرستک ہوئی۔ باہر آیا تو حامد مندانکائے ملا۔
در کیا بات ہے؟" میں نے اوجھا۔

"بردیکھو۔ جمیں فلم بی غلط دی تی ہے۔" اور اس نے کرتے کی سائیڈ پاکٹ سے چھم مجھا ہوئی فلم نکال کر جھے دکھائی۔ وہ جم میٹیوں سے جھم مجھا ہوئی فلم نکال کر جھے دکھائی۔ وہ جم بینوں سے بے صبرا نکلا اور" دھلائی" کے بینے بچائے کے لیے اس نے اسے نیکے (بینڈ بہب) پر دھو ڈالا نھا۔ ہیں جہائے

سرے اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ جنوبی یورپ کی پیداوار ہے انگلات اور یوریشیا کے معتدل خطون میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ کاشت شدہ بووے کا بھل خوش بو وار اور اس کا والقہ خوش اور ہوتا ہے۔ اس کا عرق باضعے کے لیے مفید ہے۔ فرم فرم کو ایک کا قالقہ بنائے کو لیس کھائی جاتی جاتی ہیں اور چل (سونف) کھانوں کو خوش والقہ بنائے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ اس بودے کی ایک شم Ferula) کے لیے استعال ہوتا ہے۔ اس بودے کی ایک شم Communis) میرہ روم کے خطے کی پیداوار ہے جہاں اس کے سے کی گوری بھی کام میں لائی جاتی ہے۔



چوبدری سریاب، کوند سردار بور کا ایک پردا سردار اور زمین دار تھا۔ شادی ہوئی تو بڑے عرصے بعد اللہ نے اندھرے کفر کا جراغ، أيك بينًا عطا كيا .. وه واجبى ى شكل وصوريت كا تفا تو اكلوتا بى اور وه بھی آئی منتوں مرادوں کے بعد ملا تھا۔ بھی سردار جی کی بھیم منزہ پیدل چل کر بری امام کے مزار پر جادریں جڑھا کر آئی تو بھی سردار جى خود جا كرموبره شريف ير نيازي بانث كرآت ـــ بيرتمام رسوم ان کے گاؤں میں سل درسل چلتی آ رہی تھیں۔فرزندی پیدائش کے بعد ان چیزول بران کا میفین اور بھی پختہ جو گیا۔ بہرحال اس کی پیدائش يرمسلسل حاليس دن گاؤل ميں شام كے وقت بتاشي بالنظ جاتے اورسولوگوں کو کھانا کھلا یاجاتا۔ علیے کا نام حمیرسریاب رکھا گیا۔ بچہ ذرا سا کھانستا بھی تو ڈاکٹروں کی فوج ظفر موج چلی آئی۔ ہر مسم کی آسائش دے رکی تھی۔ بتیس دائٹوں میں سے نکلی ہوئی ہرخواہش بوری کر دی جاتی۔ ان حالات میں دہتے ہوئے موصوف کا بکر جاتا روز روش کی طرح عمال تفا۔ جیدسال کی عمر میں اسکول واقل کردایا سمیا۔عدومتم کی بونی فارم بنوائی مئی۔ بہلے دن نہایت تھا تھ باتھ سے ا ساتھ کش کیل کرتی کار میں بیٹھ کر اسکول پنچے تو تمام نیچے حیرت و () صربت کے سمندر میں غوطے کھانے گئے۔ ان کے لیے الیکل کری منگوائی میں۔سارا دن جناب کری برگردن اکرائے بیٹے رہے حالان

کہ باقی سب بے زمین پر بچے میلے ناٹ پر بیٹے تھے۔ امیر باپ
ک اوالد تھا البغا اسا تذہ نے اس کی برتیزیوں اور گتا فیوں کو انظرانداز کرنے میں بی ہافیت جائی۔ اگر کوئی استاد گھر کا کام نہ کر کے لانے پر ڈائٹا بھی تو اس کوسیق سکھانے کے لیے توکری سے ہٹوا ویا جاتا یا پھر اس کا تبادلہ الی جگہ کروا دیا جاتا کہ دو عمر پھڑ یاد رکھا۔
ویا جاتا یا پھر اس کا تبادلہ الی جگہ کروا دیا جاتا کہ دو عمر پھڑ یاد رکھا۔
ان حالات میں رہے ہوئے حمیر کا آٹھویں کے بعد بی پڑھائی سے دل اجیات ہو گیا، لبغا اس نے ضد شروع کر دی گہ اس نے اسکول نہیں جانا۔ بہت منت عاجت ادر لاڈ بیار کر کے اسے شہر کے بوے اسکول اسکول میں داخلے کے لیے رضامند کیا اور دہ بھی اس شرط پر کہ اسکول میں داخلے کے لیے رضامند کیا اور دہ بھی اس شرط پر کہ معقول جیب فرج کے ساتھ بیا حیاتی فون اور گاڑی بھی لے کر خواہش بورگا کرنی پردی۔ قریب کے ایک ہوشل میں رہائش کا خواہش بورگا کرنی پردی۔ قریب کے ایک ہوشل میں رہائش کا بندوبست کر دیا گیا۔

سفارش اور ڈھیر سارے پیسے کے کر خمیر اور چوہدری صاحب شہر کے اسکول بہنچ تو اسے فورا داخلہ مل کیا۔ گاؤں میں تو پھر کھر والوں کا خوف تھا مگرشہر آ کرتو اس کو کھلی چھبٹی مل کئی تھی، لہذا مہینے میں والوں کا خوف تھا مگرشہر آ کرتو اس کو کھلی چھبٹی مل کئی تھی، لہذا مہینے میں مجھی کہ جار ہی اسکول کا زرخ کرتا۔ ستم بالائے ستم دوست بھی دیسے ہورتے ہی دیسے ہورتے ہی دیسے ہورتے ہی دیسے ہورتے ہی ہورتے ہی ہورتے ہی میں بالا سے سے بیسے ہورتے ہو ہورتھا۔ خوشامد کر کر کے اس سے بیسے ہورتے

اور مفت میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کے سیریں کرتے پھرتے۔ اس طرح پر ہے ہوئے بیل ہو جانا کھ عجب نہ تھا۔ دوست تو اس کے اس میل ہو جانا کھ عجب نہ تھا۔ دوست تو اس کے اس میل ہونے ہوئی اس کے سر میصوف جو وسیلی لے کر گھر دائیں آ کے دائیں ہوئے۔ بائی دیوان می تھوڑی کے۔ بائی ہوئے ہوئی کی تھوڑی سی بے عزتی کے بعد اس کو " چھٹی" مل گئی۔ فیل ہوئے سے اس کا دل ثوث گیا تھا۔ اس لیے اس نے آگے پر مصف سے صاف انکاد کر دیا۔ والدین کو بھی اس کی حالمت زار کا اندازہ ہو گیا تھا، البذا مزید اصراد کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔

چند سال تو حمير مياں نے خوب عزے سے گزارے مر پھر ایک دن تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ بڑے مزے سے ترم کرم لحاف میں بین ورانی فروٹ کے مزمدے کے دیے سے کداجا تک فون کی منٹی بچی اوراس کے موڈ کا ستیاناس کر گئی۔ امال ایا تو کسی کام سے شہر مع الموسة عقد الل في ملازم كو آواز وي مكر كوتي جواب ند ملا ضى دوباره بى توغف مى بربرات بوت دو أها اور ريسيوركان ير لگايا۔ دوسري طرف كوئى خاتون كہدرى كسيس كداس كے والدين كا شہرے والیسی برایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع بر ای جال بی مو مجئے ہیں۔ بیخر سنتے ہی اس کی ول خراش جی پلند ہوئی اور وہ وہیں ڈے الیا۔ تمام اوکر جاکر بھائے کا کے اس کے کرے ہیں منيخ بو ميمنظر و كي كر تعبرا محت اوراس كو موش مين لان كى تدنيرين كرف كالك كدايس من أيك توكركي نظر ملي فون يريرى اس نے ريسيوراً على كركريدل مرركها بى قتاكه دوباره تفني نج أتقى - فون سننے مريها جلا كه دونول الشيس اسيتال منتقل كردى مئى بين- توكر جا كريهي بیان کر رنجیدہ ہو معے۔ اس کے چھا کوفون ملایا عمیا اور انہیں جمام صورت حال ہے آگاہ کیا عمیا۔

اس کے چھا فورا استال پنج ادران کی لاشیں کھر لائی گئیں۔ حمیر
کا روروکر بُرا حال ہورہا تھا۔ جنازے میں موجود ہرآ کھا شک بارتھی۔
جب تک مہمان گھر میں موجود ہے تھے تو سب ٹھیک رہا مگر کھ دنوں بعد
اس کے چھا ادر چی نے اپنے چہوں سے جھوٹی مدردی کا نقاب اُتار
کھینکا ادر اس سے لیے روایتی چھا ہے جی نابت ہو عنے۔

جمیر کو مکری ظرح ڈرایا دھمکلیا گیا کہ اگر اس نے زبان کھوٹی تو اس کی خیر نہیں۔ دہ کون سا اتنا بھے دار تھا کہ ان کو منہ تو ڑ جواب و سے پاتا، لہذا وہ فورا ڈرگیا۔ اس نے اسپے تھوڑے سے کیڑے اٹھائے اور اپنا آئی فون اُٹھایا جو کہ اسے اٹھارہ ویں سال گرہ پر تحفقاً ملا تھا۔ اس نے یہ کام نہایت احتیاط سے کیا کیوں کہ اگر اس کے جہا کو یہ پتا جل

جاتا تواس کواپے موبائل سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے۔

یہ تمام سامان ایک گھڑی میں باندہ کر وہ باہر نگل بڑا۔ اس

نے اپ وستوں کو تمام صورت حال سے فون پر آگاہ کیا مگر کوئی

بھی اس کی تدد کو آگے نہ بڑھا۔ وہ خوشامدی مرغے جو سارا سارا

وان اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہے اور جن کی ددئی پراہے فخر

تھا، آج وہی دوست اس کے لیے انجان بن شکتے ہے۔ وہ بہت افسردہ اور رنجیدہ تھا۔ ماں باپ کی اچا تک موت، پھراپ سکے چا

افسردہ اور رنجیدہ تھا۔ ماں باپ کی اچا تک موت، پھراپ سکے چا

گھر سے دھتگارے جانا اور پھر دوستوں کی ہے وفائی .....سب

وہ کوئی چھوٹا بچرنیں تھا کہ کوئی اس کی مدد کو آھے بڑھتا، وہ تو انیس بیس سال کا نوجوان تھا اور وہ بھی ہٹا کٹا۔ جب دن ڈھلنے لگا تو اس کو بھوک محسوس ہوئی۔ وہ من کا بھوکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے موہائل کو توڑ ڈالے جو اس کے بچھ کام نہ آیا تھا گر اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے عادہ اس کو بیاس تھا بھی کیا؟ اس نے اپنی جیبیں کھنگالی اس کے علاوہ اس سے بچاس رو۔ پے برآمد ہوئے۔ اس وقت اسے وہ بچاس روپ بھی غیرت معلوم ہو رہ ہے۔ تھے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ کہ کھی ہی ویر بعد وہ ایک ڈھا ہے برکھڑا تھا۔ اس نے دو روٹیون اور کھی بیٹ بلیٹ وال کا آرڈر دیا۔ چند ہی منٹول بعد کھانا آگیا۔

کہاں وہ فائیوا شار ہوٹلوں کا کھانا اور کہاں وہ بہلی مرجیلی دال استخبر اس وقت اسے وہ دال میکٹرونلڈ کے برگر سے بزار اورجہ اچھی لگ رہی تقی ۔ کھانا کھا کر وہ ڈھا ہے سے باہر آ گیا اور قریب ہی سے ابر آ گیا اور قریب ہی سے ابر آ گیا دورقریب کی سے ایک فٹ باتھ پر لیٹ گیا جہاں چند ہے گھر لوگ زمانے کی سختوں سے بے بروان، نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ بھی ایک خاور بچھا کرادھر لیٹ گیا۔

حمیر کے ذہن میں خیالوں کا ایک بھیم بریا ہفا۔ اس کو دہ وفت بری طرح یاد آ رہا تھا جب وہ یائی بائی لاکھ کے جنیوٹی بائک پر لیٹنا تھا اور اب وہ سینٹ کے فٹ یاتھ پر بڑا تھا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ سی کے وقت جب لکھا کے قریب سے ایک اش بیٹن کرتی کارگزاری تو اس کی آ کھے کھل گئے۔ اس کو بھی اپنا وقت بایک ایک کی کارگزاری تو اس کی آ کھے کھل گئے۔ اس کو بھی اپنا وقت بایک ایک کی کرواتا وقت بایک کی جب لیا ہے۔ دوستوں کو گاڑی میں بھا کر سیرین کرواتا ما ۔ یہ سوچ کر وہ اپنی گھڑی اُٹھا کر چل دیا۔

المجنی وہ کھے ہی دُور کیا تھا کہ است سورج کی روشی میں چکتا ہے۔ مینار نظر آیا۔ وہ چلتا ہوا مسجد تک آیا اور جونت اُتار کر وضو خانہ تک مینار نظر آیا۔ وہ چلتا ہوا مسجد تک آیا اور جونت اُتار کر وضو خانہ تک مینا اور ایجھے طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرنے نگا۔ نماز کے میناز اور ایجھے طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرنے نگا۔ نماز کے

دوران حمیر سریاب خوب گرگرایا اور الله کے حضور اس نے روروکر معافی مائی۔ نماز کے بعد اس نے دو نوافل اسے والدین کے ایسال ثواب کے لیے ادا کیے۔ دہ بھیل مرحبہ خشوع وخضوع کے ساتھ اللہ بھی حضور پیش ہوا تھا وونہ تو وہ صرف مید، بقر عبد کے موقع پر بی می گرکا رُخ کرتا تھا۔ اسے دل کے محرم کے ساتھ عم بانٹ کر وہ خودکو ملکا کھلکا محسوں کررہا تھا۔

نماز اوا کرنے کے بعد الی نے سوچا کہ چلو امام مہد سے لا جائے۔ وہ اُٹھا اور ہولوی صاحب کے کمرے تک آیا۔ کمرے کا دروانوہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے تلادت قرآن کی آواز آرہی تھی۔ وہ تھوٹائی در تک ادھر کھڑا رہا تھا کہ ایک وم سے مولوی صاحب کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور انہوں نے سر اُٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ حمیر انہیں دیکھ کر چڑان رہ کیا کیوں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے وہ ماہٹر صاحب تھے جن کو اس کے والد نے صرف اس بلکہ اس کے وہ ماہٹر صاحب تھے جن کو اس کے والد نے صرف اس لیے نوکری سے ہوایا تھا کہ انہوں نے اس کے الاؤ لے کو ذرا سا دائے نوکری سے ہوایا تھا کہ انہوں سے اس کے لاؤ لے کو ذرا سا دائن دیا تھا۔ ماسٹر جی خود بھی اس کود کھے کر چران رہ گئے۔ دائن دیا تھا۔ ماسٹر جی خود بھی اس کود کھے کر چران رہ گئے۔ ماروں کو کیا معلوم تھا کہ قسمت ایک بار پھر انہیں آسنے سامنے لا کھڑا کر سے چاروں کو کیا معلوم تھا کہ قسمت ایک بار پھر انہیں آسنے سامنے لا کھڑا کر سے گی جمیر فورا ان کے قدموں میں آ میٹھا اور ان

ے رورو کر معانی ما تکنے لگا۔ ماسر صاحب نے اسے سے دل سے معاف کر دیا اور اس سے وریافت کیا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ جوایا ایں نے ماسر کی کو تمام صورت مال سے آگاہ کیا۔ اس کی بیتا بن کر وہ بھی آبد بیوہ ابو گئے اور اینے سلی دینے کیے۔ وہ اس کو اینے گر لے گئے جو کہ ان کو سرکاری طور پر ملا تھا کیوں کہ وہ ایک برکاری مجد میں اپنی خدمات بیش کر رہے ہے۔ کیوں کہ وہ ایک برکاری مجد میں اپنی خدمات بیش کر رہے ہے۔

کھر کیا تھا، بس ایک جھوٹا سا کرا، کن اور باتھ روم برشمل ایک جھوٹا سا کرا، کن اور باتھ روم برشمل ایک جھوٹا سا کلارٹر تھا۔ سرکار کی طرف سے ان کوتھوڑا بہت ماہانہ وظیفہ مل جاتا تھا جو ان کے لیے کافی تھا کیوں کہ نہ ہی ان کی کوئی اولادی جب کہ اہلیہ بہت عرصہ پہلے ہی وفات یا چی تھیں۔

ماسٹر صاحب نے اس کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعداس نے ان کو اپنا موبائل فوق دکھایا جو دہ بیخا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ان کو اپنا موبائل فوق دکھایا جو دہ بیخا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ان کو اپنی کلائی پر بہنا ہوا پلائینم بینڈ دکھایا جس کے ادپر بلائینم کی باریک تارول سے حیر کھا ہوا تھا۔ بیاس کو فٹ بال تھی جینے پر اپنی مال کی طرف سے تحفقا ملائقا۔ ماسٹر بی شام کو اسے بازار نے میے۔خش تمتی سے اس کا موبائل تیں بزار میں جب کہ بازار میں جب کہ



بلاثینم بینڈ بیدرہ ہزار میں بک گیا۔ بوں اس کے پاس 45 ہزار روپ ہوئے۔ گھر واپس آئے آئے عشاء ہونے کو آئی۔ وہ فوراً رقم روپ ہو گئے۔ گھر واپس آئے آئے عشاء ہونے کو آئی۔ وہ فوراً رقم رکھ کرمسجد آ گئے۔ ماسٹر تی نے نماز بردھائی اور جمیر نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآنِ پاک کی تلاوت کی اور گھر آکر سو گئے۔

ہجد کے وقت، وہ چر بیدار ہو کر مجد پنچ اور نماز ادا کی۔
تقریباً کھنے بعد وہ واپس کوارٹر آپنچ ۔ اس نے ماسٹر ، کی سے
پوچھا کہ وہ اس رقم کو کیسے استعال میں لائے کیوں کہ بیٹو کر
کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو بات اس کو
بہت پہلے سمجھ جانی چاہیے تھی، دہ اس کی عقل میں اب آئی تھی۔
کچھ سوچنے کے بعد وہ بدلے کہ وہ ایک چھوٹی سی دُکان کھول لے
جس میں بچوں کے کھانے دائی گولیاں، ٹافیاں، پاپڑ اسکٹ اوردیگر
اشیاء ہوں۔ ماسٹر جی نے ج پر جانے کے لیے کافی رقم اکھی کی
ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ تمام جمع پونچی بھی اس کے حوالے کر دی۔
اب کل ملا کر ان کے پاس ڈیڑھ لاکھ روب شخص وہ ماسٹر
صاحب کا بے عدم مشکور تھا۔

قریب ہی ایک چھوٹی سی ٹوئی چھوٹی دکان برائے فروخت
تھی۔انہوں نے دُکان کے مالک سے رابطہ کیا اور اس سے ملاقات،
کی۔ مالک، جس کا نام عباس تھا، ڈیڑھ لاکھ میں دُکان نیج رہا تھا
گران کی مجبوری س کرسوا لاکھ میں راضی ہوگیا۔اس روز تو وہ رقم ساتھ نہیں لائے ہے، الہذا انیس تاریخ کو پیسے دینے کا وعدہ کر کے ماتھ نہیں لائے ہے۔ ماسر بی نے انیس تاریخ کو پیسے دینے کا وعدہ کر کے جانا تھا، لہذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے ہے۔ اب اس کو اکیلے بی عباس کے پاس جانا تھا۔ شام کے وقت وہ رقم دینے کے لیے جل پڑا۔اس نے رقم نہایت احتیاط سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ خراماں خراماں چل رہا تھا اور اسے محسوس ہورہا تھا کہ کوئی مسلسل اس کی گرانی کر رہا ہے۔

اہمی وہ تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ ہیں سے دو مانگ قتم کے آدمی اس کے پاس آئے۔ لیے لیے سلک کے چینے پہنے ہوئے، گلے میں اس کے پاس آئے۔ لیے سلک کے چینے پہنے ہوئے، گلے میں اس کی بی مالائیں لاکائے ہوئے، وہ دونوں خاصے بھیا تک لگ رہے سے ایک بابا بولنے لگا: ''بچہ ہمیں معلوم ہے کہ تو مصیبتوں کا ستایا ہوا ہوا ور نہا با جو رقم ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔'' حمیر تو بابا جی کا 'نالی' دیکھ کر جیران رہ گیا اور نہایت مصومیت سے کہنے لگا: ''الی' دیکھ کر جیران رہ گیا اور نہایت مصومیت سے کہنے لگا: ''الی 'دیکھ کر جیران رہ گیا اور نہایت معصومیت سے کہنے لگا: ''الی 'دیکھ کر جیران رہ گیا اور نہایت معلوم ہوگا کہ میرے ''اچھا، اگر آپ کو بیسب پتا ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرے ''اچھا، اگر آپ کو بیسب پتا ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرے ''اچھا، اگر آپ کو بیسب پتا ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرے

والدين بھي فوت ہو ڪيے ہيں۔"

بابا بی کہنے گئے: "بال بچہ ہاں! بابا سب جانہ ہے ای لیے تو ا تیری مرد کو آیا ہے۔"

حمیر میال تو بچین سے بی پیرول فقیرول کے پاس جاتا رہا تھا البندا وہ ان نوسر بازول کی کاملیت پر ایمان لے آیا تھا۔ پھر بابا کہنے لگا کہ اگر وہ اپنے والدین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ آئکھیں بند کر کے وک منٹ تک بالکل ساکن کھرا رہے تو وہ "دوسرے جہان" پہنچ جائے گا اور جب تک وہ اپنے والدین سے الماقات کرے گا، پیچھے جائے گا اور جب تک وہ اپنے والدین سے الماقات کرے گا، پیچھے سے بابا صاحب اس کے یہیے وگئے کردیں گے۔

وہ باسانی مان گیا۔ وہ تو گاؤں کے اسکول کا اسکول کا آتھ جماعتیں فیل نقا، بھلا اس اُن پڑھ، جاال کو کیا معلوم نقا کہ کوئی عام آدمی اس کو ایسی جگہ کیسے لیے جا سکتا تقا مگر اس وقت اس کو کون سمجھانے آتا۔ اس لئے فوراً اپنے بیسے بابا لوگوں کے حوالے کیے اور آتکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہر شخص اسے د کیے کر انس رہا تھا مگر وہ تو کسی اور ہی دُنیا کے بارے بیں سوچ رہا تھا۔

کافی در تک وہ یوں ہی گھڑا رہا۔ بالآخراس کے صبر کا پیانہ لیمریز ہوگیا اور اس نے اپنی آئیسیں کھول دیں۔ سب پچھ ویہا ہی تفا گراسے وہ دونوں ملنگ نظر نہیں آ رہے ہے۔ وہ اوھراُدھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ اے ایک شخص نظر آیا۔ اس نے اس آدی کو ساری بات بتائی تو وہ بے اختیاد بننے لگا اور کھنے لگا کر ''ارے بھولے بادشاہ! اگلا ہے پہلی بار گھر سے لگلے ہو یا کمتب سے اتنا بھی نہیں سکھا کہ کھوٹے کرے کی تمیز کر سکو تہمیں نہیں معلوم کہ سرکوں پر ایسے ٹھگ تم جیسے ہی ہے وقوف لوگوں کا انظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ٹھگ تم جیسے ہی ہے وقوف لوگوں کا انظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب جو خدا کو منظور تہماری کم علمی ہی تمہارے آگے آئی ہے، لہذا گھر کا رستہ ناپو اور تہماری کم علمی ہی تمہارے آگے آئی ہے، لہذا گھر کا رستہ ناپو اور آئیدہ اختیاط کرنا۔''

اس کی و نیا آیک ہار پھر اندھیر ہوگئی تھی۔ وہ دونوں نوسر باز اس کا سب کچھ لے گئے تھے گراسے بیاحساس دلا گئے تھے کہ اس کے بچپن کی محرومی جس کا ذہبے دار وہ بذات خود تھا، آج اس کے سامنے آگئی تھی۔ کاش وہ علم اور تجرب کی راہ اپناتا تو آج اس مقام یہ نہ ہوتا۔

اب وہ پھر اپنا سر پکڑے فٹ یاتھ پر بیٹھا تھا۔ وہ علم کے تور ( سے باسانی استفادہ حاصل کرسکتا تھا مگر وہ بے نور ہی رہا۔

مل مہر مہر



جھے لہرانے والے (ايمان ياسر، سيالكوث) آج پھر وہ لڑکا اپنے گھرے لکلاء ای کام کے ارادے سے جو وه روز كرتا تقان صبح صبح انبيد محلي كى ايك دُكان برجاتا اور كم وہی پُرانا کام جوان کی عمر کے کئ اور لڑے کرتے تھے۔ میں روز ای لڑے کے گھر کی حصت سے بیاسی و بھا موں۔ کل رات اس كا باب أے كم يعي لانے كى وجي اللے دانت ريا تما۔ اے تو رات كا كهانا بهي نه ملا اور وه سخت سردي مين حصت ميرسويا تقار مين ساری رات اے ویکھا رہا، اے لکارتا رہار کر دواتو آسان پر ستارون کویی و یکها ریاب

ایک تقریب میں ایک ارایا تھا، لیکن چرمی اس میں نے ان كا اسكول و يكها \_ يقيناً ان ك مال إلى الله الله الله كال كو مراهانے میں ای خوج ہو جاتی ہوگی اس دوز سوچما کی جھون سلے میری سوچ بدل می تھی جب میں فے دفتر میں بیٹے ان کے والدين كو ديكار انبول في محصاني مير ير ركها موا م اليكن وه مجھے مھی تہیں تو مصفے۔ وہ تو شاید کیے بھی تبین جانے کہ میں کون ہوں؟ وہ لوگ تو تا جائز کمائی سے اسے بچوں کو برماتے ہیں۔

مرجھ بی دن ملے ملک ایک براتھ میں انہوں نے مجھے لہرایا تھا ليكن مجهد لبرائف كا مقصد ميل جان الملك بالكل اى طرح جيس انسان زندگی گزارتا ہے لیکن اپنی زندگی گزار نے کے مقصد برغور ہیں کرتا۔ وه جھے الیے دفتروں میں رکھتے ہیں لیکن کام چوری اور برویاتی مے وقت میں انہیں نظر نہیں آتا۔ وہ مجھے اسے اسکولوں میں لہرائے میں لیکن پھر بھی میری آواز ان کی مہیں کہنی ۔ وہ سنتے ہی مہیں ہیں كه مين كيا كبتا جول كيا جابتا جول و و مجهد بيل سمجه سكت كول كه وه مجهة مجهنا اى نبيل حاسة - وه مجهة آسة سينة براكات بين، مجهة

سلام پیش کرتے بین لیکن وہاں بھی میری آواز ان تک نہیں پہنچی ۔ وہ اسيخ حالات پر روت بين، اسيخ حكمرانون كو بُرا بھلا كہتے بين كيكن این غلطیوں سے غافل ہیں۔

بہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو جھے بناتے ہیں، جھے لہراتے بیں۔ بیسب مجھے لہرانے والے بی بیں۔

پھر جب بیکوئی عظیم کام سرانجام دے کر دُنیا سے رفصت موتے ہیں تو انہیں مجھ سے لیٹا جاتا ہے اور شاید تنب وہ مجھے س لیتے ہوں لیکن تب کیا فائدہ؟ سب سے زیادہ تکلیف مجھے آزادی کے موقع پر ہوتی ہے جب ہر جگہ موجود ہوتے ہوئے میں ان تك افي آواز تبين بنجا ياتا مين صرف اتنا جابتا مول كه به مجھ ب شکر، خد لبرائس، اسے سینے پر ند لگائیں۔ اپنی وفتروں کی میزوں پر بھے نہ رکلیں۔ مجھے سلامی پیش نہ کریں۔ مرف مجھے ریکھیں اور مجھے سنل اور جائیں کہ جھے لہرانے کا مقصد کیا ہے اور میں ان سے کیا جاہتا ہوں؟ بس یمی میری آرزو ہے۔

ميرے عزيز ہم وطنوا ميرے وجود كا مقصد مجھے لبرانا نہيں ہے بلكه ميرے اور موجود جاند اور نارے كو د بكنا اور مجھنا ہے اور اس غریب بچے کی طرح ستاروں کو دیکھنے سے تم ستاروں تک نہیں پہنچ س و سے بلکہ مجھے و میکھنے اور سننے اور میری بات برعمل کرنے سے تم

ستاروں سے بھی آھے جا نکلو مے جبیا کہ اقبال نے کہا تھا:

ستاروں سے آکے جہاں اور بھی ہیں اللی عشق کے امتخال اور بھی ہیں

لیکن جلدی کرنا! اس سے پہلے کہ میری آواز بند ہو جائے اور پرتم جاه کر بھی مجھے نہ و مکھ کوا (پہلا انعام: 195 روپے کی کتب)

وه ایک سبق (محد الخق متحرا، بيثاور) وران بارے بچوا آج کاسبق غور سے سنوا" میں نے حاضری ليني كے بعد سبق پڑھانا شروع كيا۔"الله تعالى نے ہم براسے بے شار انعامات فرمائے ہیں۔ ہاری جان بھی اللد تعالیٰ کی بہت بری تعمت ہے، بلکریے جارت یاس اس کی امانت ہے۔ای وجہ سے اسلام نے خودتی کوخرام قرار دیا ہے، کیول کہ اس سے اللہ تعالی کی بیطیم نعمت ضالع ہو جاتی ہے ...

ا میان تک پہنچ کر میں مہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بے اختیار میرے سامنے ماصی کے صفحات بلنتے جلے سے اور نوجوانی کے دور کا المناک واقعداور ماسرعنایت کی نفیحت کی ویڈیومیرے ذہن کی اسکرین پر تیزی سے چلنے گئی۔

"بن یار، میں نے تو آج فیصلہ کرلیا ہے۔ 'امحد عثان کے لگا۔
میں نے بوجھا۔" کیا الو نے وعدہ لوڈا کرنے سے انکار کر دیا ہے،
"وہ تو بس بوں ہی جھے فرخا دیتے ہیں۔ جھے بتا جل گیا ہے،
نہیں خریدنی انہوں نے میرنے لیے بائیک۔ آج ان کو میری قدر
معلوم ہو جائے گی۔' وہ بولا۔"اور کیا تہمارے ابو نے تمہیں کچے
اسکرین موبائل لاکر دیا؟'

دونہیں۔ میں نے جواب دیا۔ انہوں نے ایک مہلت مانگ کی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ ایک مہلت بعد ضرور لا کر دیں ہے۔ " جووڑ و یار، آئی نے بانچ یں کلاں میں بھی کئی محنت کی، کھیل کود چھوڑا، اپنی نیند برباد کی، دن دات ایک کر کے بہلی اور دومری پوزیش حامل کی صرف اس لیے کہ توگ وی انتخابی جزباتی ہو چکا تھا کیوں مانسی جاہیے جھے ایسی زندگی " وہ انتخابی جزباتی ہو چکا تھا کیوں کہ اس کے ساتھ کے وعدے ابھی تک وفانبیں کے گئے تھے۔ کے وعدے ابھی تک وفانبیں کے گئے تھے۔ میں نے اسے جھائے کی کوشش کی ۔ "ویکھو امجدا یہ بہت بردا میں نے اسے جھائے کی کوشش کی ۔ "ویکھو امجدا یہ بہت بردا

قدم افعانے تم جارے ہوت مہیں پا ہے تہارے والدین ..... "و کیا جین جاتا تم ہے میرے ساتھ اس راستے پر؟" امجد ہات کا منتے ہوئے فورا اول رائے" بس بھی، مجھ سے تو اور برداشت نہیں ہورہا۔ میں نے تو جسے بھی بوء آج بیکام کرنا ہی ہے۔"

وراج ہم نے آئیں بیاصاس دلاتا ہی ہے۔ اور پھر وہ اپنے ساتھ مجھے بھی ہیں گا اور بالآخر وہ استے ساتھ مجھے بھی کی ہی بھیا تک قدم اُٹھانے پر اکسانے لگا اور بالآخر وہ مجھے تیار کرنے میں کام یاب ہو گیا۔

دوبہر کا وقت تھا۔ چلچا تی وھوپ اور سورج بھی آگ کے شعطے برسا رہا تھا۔ ہم دونوں ایک فدموم عزم لیے آہتہ آہتہ قدم انفات ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ہمیں دُور سے اپنی منزل نظر آنے گی۔ ہاں! وریانی اور گہری خاموشی میں ہمیں ریل کی پٹری نظر آنے گی۔ ہاں! وریانی اور گہری خاموشی میں ہمیں ریل کی پٹری موک نظر آنے گئی۔ ٹرین کے گزرنے میں چند منٹ باتی تھے۔ ہوگئے۔ موک اس کے قریب پہنچ گئے۔ ہوگا ما ہم پٹری کے قریب کھڑے ہوگئے۔ اچا تک جھے ایک جھنکا سا ہم پٹری کے قریب کھڑے ہوئے۔ اچا تک جھے ایک جھنکا سا انگا۔ جھے دو دن پہلے پڑھا ہوا اسلامیات کا سبق "مخود کی اور ہمیں اسلامیات ماسٹر عنایت پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی میٹھی اور

پُرشفقت آواز میرے ذہن میں گونجے گئی۔

اس خیال سے میرے جسم میں جیسے کرنٹ ی لگ گئی ہو۔اچا بک میں جیسے جلدی سے ہاتھ بردھا کر ام پر کو بھی جیسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن بے سودہ اس دوران وہ لقمہ اجل بن چکا تفا۔ ٹرین اس کے ادپر سے گزر چکی اس خفی۔ وہ آپ فرم عزم کو ملی جامہ بہنا چکا تفا جب کہ جھے ذات خداوندی نے اسپے نفشل وکرم سے بچالیا تفا۔

پھر وہ منظر بھی میری آنگھول کے سامنے گھومنے لگا کہ جہب اس کی پُخلی ہوئی لاش لائی گئی تو اس کے گھر کہرام مچے گیا۔ اس کی مال زار و تظار رونے لگی۔ اس کا باب بار باراسے ہائیک دلانے کا اعلان کر رہا تھا لیکن اب پچھ بیس ہوسکیا تھا، اب یانی مرسے گزر چکا تھا۔

"ایکسکوزی سرا آپ کسی گری سوچ میں پر کئے ہیں۔" میں انہی ماضی کی سوچوں میں غرق تھا کہ پراکٹر کی آواز نے جمعے چونکا دیا۔ اچا تک میں ایخ خیالات کی وُنیا ہے کا ہرا گیا ہے۔

"شکر ہے تیرا یارب! تو نے اپنے فضل سے میری مفاظت فرمائی۔" ہے اختیار میرا دل تشکر کے جذبات ہے کبریز ہو گیا۔ "کاش! میرے ساتھ میرا دوست ای عان بھی اس دن میسبق یاد کر اینا۔" میں نے ایک سرد آہ جری ۔

بوری کلاس میری طرف جرت ہے وکھ روی کی اسلام کہ کیاں نہ آج میں انہیں بھی ہے فلیم دری دوں اور میہ خیر کا سلسلہ جاری رکھوں تا کہ آنے والی سلیل بھی اس غلط رائے پر چلنے ہے محفوظ ہو سکیس میں اور 'نہاں بیٹا! خورشی بہت برا گناہ ہے۔ بیٹا، وعدہ کرو کہ زندگی میں مرحی اس غظیم گناہ کا ارتکاب نہیں کرو گے۔' ''نو سر!' ''وعدہ ہے؟ کیا وعدہ؟' ''نیس سر۔' سب نے یک زبان مورکہا۔ البتہ آج میں نے صرف اس قدراضافہ بھی کیا:

'اور بینا! بیبی آئے بھی پہنیانے کی کوشش کرد کے نا۔' ''لیں مر، لیں بر، انشاء اللہ!'' بوری کلاس نے یک زبان ہو کر کہا اور بیں کلاس سے باہر نکلتے ہوئے دَل بیں کافی اطمینان محسوں کر رہا تھا۔ رہا تھا۔ رہا تھا۔ (دومرا انعام: 175 ردیے کی کتب)

حسن کے بید بیں درد تھا، وہ درد کی شدت سے لوث ہونہا تھا۔ اس سے سلے کہ ای جان اسے دوا دیتی، مامول جان آ کئے۔ وہ کے ''حسن جلدی سے بولا۔ 'میں آپ کی نفیجت بر ضرور مل کروں گا اور بی کریم سے اسوہ حسنہ پر جلنے کی بوری کوشش کروں گا۔''

(تیسراانعام:125 رویے کی کتب) کمپیوٹر گیمز اور اس کا نقصان (جمیدناکرہ، ٹوبہ ڈیک سکور)

عبدالله معمول کے مطابق انھا اور مجھ کھائے سے بغیر کمپیوٹر م ميمز كھيلنے لگا۔ عبداللہ أيك مختى بحد تفاء اس بار دوم بوزيش لينے بر اس کے دالد نے عبداللہ کے ساتھ اینا وعدہ بورا کیا اور اسے اعلی مسم كالميبيوٹر لے ديا۔ اسكول سے چھٹيان ہو كئ تھيں اور چھٹيوں كے ساتھ عبداللہ كامعمول بالكل بدل عميا تفار وہ سبح آتھ بينے أفقتا اور كميدور أن كر كے يمر كھلنے شروع ہوجاتا۔ مجھ دہر بعد اس كے دور دوست حسن اور حسین مجی آ مجئے اور عبداللد کے ساتھ بیٹے مجعے۔ وہ تنيول دوست كيسر كياني ميس محويو محقد بدعبداللدكا روزانه كامعمول تقارآج مجى وه نتيول كمبير كے لطف اندوز موري يے كم عبدالله كا سر چکرانے لگا اور اسے نے آتا شردع ہو گئے۔ بیسب اجا تک ہوا تھا۔ جب اس کی ای نے عبداللد کی بیر حالت دیکھی تو اسے ایک ینک پر لٹا ویا اور اے دیائے لیس آہتہ آہتہ سے کھر والے عبداللہ کے گرو جمع ہوتا شروع ہو سے اور اس سے دجہ دریافت كرف كالكين عبدالله في حالت شديد بكر كن اور إلى كامر من مجى شديد درد وربا تقار إست ميل عبداللدكا بهائى داكثر صاحب كو لے كرآ كيا۔ ڈاكٹر نے الكشن وغيرہ لكا كراس كى بكرتی حالت كو كنفرول كيار جب عبدالله كي جالت مرجم ببنر بوني نو فاكثر في عبدالله عدي يوجها كم بيسب كية بوا تنا عبدالله في سب يحمد بنايا تو ڈاکٹر نے عبراللہ کے والد کو بتایا کہ لگا تار کمبیوٹر سے استعال نے اس کے جسم کو بہت کرور کر دیا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ خاص طور يركيمز في ال مح دماغ ير بيت كيرا الر كيا۔ يبرحال عبدالله جلد محميك مو جائے گا۔عبدالله في محمد وعده كيا كم اب وه زیادہ دفت یا هائی برصرف کرے گا اور اچھی اور مفید کہانیاں اور کتابیں بر سے گا اور اسے دوستوں کو بھی ضرور من سے زیادہ کیسور ے استعال سے دورر نے کی تلقین کرنے گا۔ سب کھر والوں کو بہت خوشی ہوئی۔سبعبداللہ کے اس وعد نے سے بڑے خوش ہوئے۔ (چوتھا انعام: 115 روپے کی کتب)

ڈاکٹر سے پہلے وہ حسن کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئے، پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ بیرارا درد کھائے کی دجہ سے ہے تو وہ مسکرانے سگے جس اینا درد معول کر تارافیکی سے بولا۔ "مامول جان! میرا درد سے برا حال ے اور آپ بنس ویے ہیں۔" مامول جان بولے۔" منے، میں اس کے منس رہا ہول کہ آپ نے خود ہی ماری کو دعوت دی ہے۔ کہتے ہیں بیٹو این مصیب ای سب خود مونا ہے۔ زیادہ کھا کر وہ اپن صحت کو نقصان انا ایا ای حال کردی ہے، تم نے بھی ابنا ایا ای حال ميا ہے" حسن شرمنده سا موگيا۔ مامول بولے د مبيس، ايس كوئى بات مبيس- كمانا عام طور إر دن ميس تين مرتبه كمايا جاتا ہے۔ تم كام سے فارغ ہوتے ہی بھی چیس کھانا شروع کر دیتے ہوں بھی سموسے، بھی برگر اور مجھی دی مصلے کھاتے نظر آئے ہوئے والی، ٹائی اور چیونگم تو ہر وقت تمہاری جیب میں ہوتی ہے۔ تمہارے عید میں درد کول نہ ہو؟" حسن سے یاس مامول کی کئی ہالوں کا جواب نہ تھا۔ یا بول جان نے اسے دوا وی اور بستر بر لیث کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ جب اس کی طبیعت ذرا يمتر مولي تو مامول حان في كما ووصف السيكوام والتد سنانا جابتا مول "احسن مامول كى طرف ويمض نكار مامول جان بول لے "بيتا! أي بارایک بادشاہ سنے بیارے نی کی خدمت میں ایک عیم کو بھیجا کہ جب ضرورت بروے تو مسلمانوں کا علاج کیا جائے۔ وہ عکیم کافی عرصے تک منے میں مہا مر اس ووران کوئی تھی ہو والیے کے لیے اس کے یاس شرآیا۔ اس بات بروہ علیم برا جران بوا۔ نی کریم نے فرمایا: "بہال لوگ بہار ہیں ہوتے کیوں کہان کامعمول ہے جب اچھی طرح محول للتي ہے تو كھانا كھاتے ہيں اور يجھ بھوك ابھى باقى جوتى ہے، وہ كھانے سے ہاتھ مینے لیتے ہیں۔" حسن برے غور سے ماموں جان کی بات ان رہاتھا کہاں کی امی جان ان کے یاس آ کر بدیش کنیں۔ وہ بولیں۔ "جسن نی كريم كى ال بات سے جميں برا اہم سبق ملنا ہے۔ ديکھو نا! اگر كوئى مشین ہر وقت چلتی رہے تو اس کی کار کردگی متاثر ہو گی اور اس میں جلد بى تقص پيدا ہوجائے گا۔ يہى حال معدے كا ہے۔ مامول نے بالكل يحج کہا ہے۔ ہمارا معدہ بھی ایک مشین کی طرح ہے۔ ہر وقت مجھ نہ مجھ کھاتے رہنے سے بیمشین خراب ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے میں وقفہ رے،اے آرام کا موقع ملتارہے تو کارکردگی بھی بہتررے گی۔ حسن کی سمجھ میں ساری باتیں اسمی مھیں۔ ماموں جان کے خامول ہوتے ہی ای جان نے کہا۔ جھے امید ہے بیٹا کہ استدہ تم بے وقت کھانا نہیں کھاؤ

الله ما كالمحل هو الما الأيلاراني ال جمعه كادن تقا اور شام كا وقت كريس سب الشفي حيائي في الطرف تعييخ لكا تو جول بهيا كمبرا محية -" بهاني! كيا كرر بي مو؟" المعتملة المنطقة المنط

الجور الراتفرى میں لے سمیار افراتفری میں مجولے محمیا محول ہی محتے کہ انہون نے خاندوال نہیں، سامیوال جانا تھا۔ کنڈ مکٹر ان کو بس میں سوار کر کے مزید سوار بول کی اتلاش میں چلا میا۔ بھولے بھیائے ای کا دیا با تکالاء اس میں سب کھی لکھا تھا مر نیجے شہر کا نام نہیں لکھا تھا۔ محولے بھیانے ذہن پر بہت زور ڈالا کہ انہوں نے کون سے شہر جانا تھا مگر یاد ندا سکا۔ تھک ہار كروه سيث كى ليشت سے فيك لگا كر آنكھيں بند كر سے بدي عجمے۔ جلبد ہی وہ خرائے کینے کیے۔

ودا محد المحد الله المحوكراب دو .... كند مكثر في البين جينجهورا تو وہ ہڑ ہڑا کر اُٹھ کے ۔ اُن کتا کرائے ....؟ " ووا تھ مورو ہے .....؟ ودكيا..... عياجلانا ورسابوال كاكراية وارسورويه ب-"كيا .... مناه يوال من الإجهائي! مي بس تو خايزوال جاري مي-" دراصل ہوا ہے کہ بھیا آ مکھیں بند کے نیند کی وادی میں بہنچے تو آئیں خواب میں خالہ جان کا جبرہ نظر آیا جو انبیل ساہوال آئے برخوس آمدید كهدراى تقيس أب ان كو يادآيا كه أنهول في ساجوان جانا تقاب

كار يكثر في البيل وبين راسية مين أتار ديا أورتا كيدكى كمه وه ساموال والی بس میں میر جا تیں۔ آدھ مھنے انظار کے بعدیس ا تی نظر آئی، خوش میں سے وہ بس ملتان جا رہی تھی۔ بھیا نے ساہوال اُتار نے کا کرا تو اس سنے مامی مرکی ۔ مرکم

ساہوال آکر بھیا سیدھے خالہ کے گھر منجے۔ خالہ انہیں دمکھ كرنيال موكنيں۔ اى كوفون كرنے كے ليے بھيا لئے موبائل تكالا تو وہ آف ہو چکا تھا۔ بھیائے بیک میں دیکھا تو یاد آیا کہ جارجر تو وہ محر بھول آئے ہیں۔ خالہ انہیں پریشان دیکھا کر یوجھنے لگیں۔ ود كيا موا ....؟ " وه يس جارجر كمر بحول آيا مول ع

ويكوني مسكله بين الما خاله في البين النا خارجر ويا موبائل ے جب انہوں نے گھر قون کیا تو امی ان کی روداوس کر بنس بنس کر لوٹ نیوٹ ہو گئیں۔ (یانجوال انعام: 95 رویے کی کتب) مجولے بھیا کئے ساہوال (غلام مصطفی قادری، لاہور) او رہے منے کہامی بولیں۔ ' راہر لبیا .... آپ کی خالہ جان کا فون آیا ہے کہ اہیں ساہوال سے یہاں کے آؤے وہ بے جاری اکلی يهال نبين أسكتين

ود كيا..... ساميوال ....؟ "زابد أحيل يزا-

"جي بال ..... سا ميوال .... كيا يملي بهي ساميوال ميس محيد؟" ودعمیا تو ہوں مر حالہ جان کا گھر کہاں ہے، یہ بھول گیا ہوں۔ اوجو ..... كوفى مسكلة بين، مين آب كوخاله جان كايما ويتي بيول-آب كسى رئي والله كو وكها السيد المعام موالو تهيك سينون توكسي دوسرے رکشے والے سے لوٹھ لینا، وہ آپ كوچھوڑ آئے گا۔" ووترکیب تو اچی ہے۔ اور دانا ہے ۔ اوا

وواج جمعہ ہے، آپ اتوار کو مج سی علے جانا۔ رات خالہ تریا کے گھر رہنا اور مع ان مجے ہمراہ واپس آ جانا۔

" الكل تهيك ہے " زايد جے سب پيار ہے ہولے بھيا مين سي خوش موكر بولے

"اب آب تاری کرو، بیک وغیره تیار رکھو! اتوار کو لاری اوا ہے سامیوال جانے والی ہی میں بیٹے جانا۔ ای نے ہدایت کی۔ " میں ہے۔" زاہر نے سادت مندی سے کہا۔

بیک تلاش کرنے میں آئیں زیادہ محنت نہیں کرنا بڑی۔سیف کے اویر ہی بیک برا تھا۔ کیڑے، بنیان، موزے سب کھھ بیک میں رکھ لیا مگر بھولے پھر آخر بھولے بھیا ہے موبال فون کا جارجر رکھنا بھی بھول معنے۔ اتوار کا دن آیا تو بھولے بھیانے امی کا دیا ہوا پا جیب میں ركما اور لاري او الماني محية \_ مونا توبيه جانب تقا كمراجي طرح كمركا مكمل يتاسمجه كرجائة مكركيا كريس بعولے بھيا، بھولنے كے ساتھ

ساتھ جلد باز بھی تھے۔

لاری اوا پر بسول کی کمی قطاریں کی ہوئی تھیں۔ آج چول کہ اتوار کا دن تھا، اس کیے لاری اوا پررش معمول سے چھے زیادہ تھا۔ كند يكثر لوكوں كو زبروى بكر كر بسول بين سوار كرنے كى كوشش كر رہے تھے اور کی تو گلا محال کرشمروں کے نام لے رہے تھے۔ کوئی ا فيصل آياد كهيم رما تقا تو كوئي خانيوال اور كوئي بورك والا ساہوال جانے والی بسیس تھوڑا آھے تھیں۔



ود شم كيول فكركرتي مو؟ مُعيك كروا دول كا ..... خوا مُواه مينشن ليتي رئتي مو-"

وو کیول نه فکر کرون، روزانه می بادر چی خانه گیس کی بد بوسے مجرا ہوتا ہے۔ کل کوکوئی حادثہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟"
مرا ہوتا ہے۔کل کوکوئی حادثہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟"

"اوہو! میں نے مہیں کتنی بارکہا ہے کہ جونی وقت ملاء تھیک سروا دول گا۔ تبہارے سامنے ایک دو بار بلمبرکو فون تو کیا ہے۔ اَب وہ مصروف ہے تو میں کیا کرول؟"

مجیب نے اپنی اہلیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا مگر وہ بولی: ''دُنیا ہیں وہی ایک ملمبر تو نہیں ہے نال؟ آپ کسی اور کو بلوا بھیے، چواہا ہی محیک کروانا ہے، کوانا سا کوئی بل بنوانا ہے!''

" احجها احجها، كروا لاول كالسيم مينش بندلو-"

مجیب کے بید چہر جملے تھے جو وہ دان میں سینکر دل مرتبہ اہا کرتا تفا۔ گھر کی بات ہو یا دفتر کی اس اس کا ایک سا حال تفا۔ دفتری کامول کو التواء میں ڈالنا بھی معمول کی باست تھی۔ سرکاری ملازمت کا یہی بڑا فائدہ تھا کہ کوئی ہوچھ کچھ کرنے واللا نہ تھا۔ چنانچہ جو لوگ بھی دفتری کام کے سلسلے میں آتے انہیں میہی جملے مشنئے بڑے۔

"اوه ..... خير ہے جناب ، مينش كيوں ليتے بيں؟"
د حجود ين جي مسئلہ اي كوئي نہيں ، ہوجائے گا آپ كا كام "

مرمہینوں گرر جاتے کام ہوں کا ٹوں پڑا رہتا اور بے چارے اوگ چکر پر چکر لگاتے رہتے تھے۔ سرکاری دفتر وں کے رسم و رواج کو سمجھنے والے مجیب کی ٹال مٹول سے کہی اندازہ لگاتے کہ یہ بات بیانی کا معاملہ ہے گر دِل چبیب بات بیاتی کہ مجیب رشوت لیتا نئی نہ تھا اور اگر کھی کسی کے اصرار پر تحفہ سمجھ کر اور اُن کی خوشی کی خاطر لے بھی لیتا تو تب بھی کام التواء میں ہی پڑا رہتا۔ اگر متعلقہ شخص تقافیا کرتا یا اُس تحفے کی یاد وہانی کرواتا تو وہ مسکراتے متعلقہ شخص تقافیا کرتا یا اُس تحفے کی یاد وہانی کرواتا تو وہ مسکراتے موجے ایک بار پھر لا پردائی سے کہہ دیتا۔

' وجناب قلر بهی نه کریں ... کیول اتنی مینش لینے ہیں؟' اور پھر جیرانی سے پوچھنا: ''اچھا وہ تحقہ آپ نے اس کام کے سلسلے میں دیا تھا۔ جھوڑیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ چلیل آپ کی خوشی ۔''

اور بے جازہ محص اپنا سامنہ کے کررہ جاتا۔

ایک روز جھوٹے بیٹے وقاص نے پوچھا: "ابو! آپ نے میری فیس جمع کروا دی تھی؟ فیچر پوچھ رہی تھیں۔"

اوہ! میرے ذہن سے بالکل تکل کیا، چلو خیر ہے ..... نو مینشن، جلدی کروا دوں گا۔"

مینش والی بات تو تقی کیوں کہ لیٹ قیس میں تاخیر کی وجہ سے جر مانہ بھی ادا کرنا پڑا مگر کیا کیا جائے مجیب میاں کی ٹال مٹول اور کر مانہ بھی ادا کرنا پڑا مگر کیا کیا جائے مجیب میاں کی ٹال مٹول اور کا موں کو النواء میں ڈالنے والی عادمت اس قدر پختہ ہو چکی تقی کہ یہ

51 FFFF 2015 AFF

چھوٹے موٹے نقصان ہوتے ہی رہتے تھے مگر وہ ایسے نقصانوں کو صرف ہد کہ کر کہ خیر ہے نوٹینٹن، آسانی سے بھلا دیتا تھا۔
جمعہ کا روز تھا مسز مجیب اپنی بہن کے ہاں جانے کے لئے تیار ہورہی تھیں۔ نیوں ہے احسن، وقاص اور گرزیا بھی بڑے خوش تیار ہورہی تھی کے لئے تیار ہورہی جمعہ کی آ دھی چھٹی کے باعث مجیب بھی جلد گرز آ چکا تھا۔
سب کے سب روائل کے لئے تیار ختے۔

احسن نے آکر پیغام دیا: "ابوہم سب تیار ہیں گاڑی نکالیں نال: "
بینے کی بات س کر مجیب گیراج کی جانب بردھا، گاڑی اسارٹ
کی مگر بات نہ بنی۔ بیکم کا یارہ آ ہستہ آ ہستہ چڑھنے لگا۔

"جب آب کو پہاتھا کہ گاڑی ٹھیک نہیں تو مکینک کودکھا لائے۔"
د صبح تو بالکل ٹھیک تقریء نہ جانے اب کیا ہو گیا؟"

"ا ب ہر وفعہ بروگرام شراب کر دیتے ہیں، یکے بھی تیار بیٹھے ہیں، اُدھر سالگرہ کا کروگرام شروع جونے والا ہے۔ میرے بھانے کی بہلی سالگرہ ہے، آخر میری بہن کیا سرے گا؟"

"اوروا خیر نے بیکم .... نوٹینش، ایجی اسادت دو جاتی ہے گاڑی۔"
یہ کہتے ہوئے مجیب صاحب مسلسل اسادت کرسنے کی کوشش کر رہے ہے گاڑی۔ کر رہے مظمر انجن سے کور .... کور ان کی آواز آئی اور آئی سے کور ان کی اور آئی اور آئی اور ایت بیٹری اور آئی کے ٹرمینلز کو دبایا می مگر کور کی مثبت میچہ برا مدن ہوا۔

دوکا لگا ہے بیٹری ڈاؤن ہوگی، لین کوئی فکر والی بات نہیں۔ دھکا لگا کر اسٹارٹ ہو جائے گی۔ چنا بچہ والوں بیٹون احسن اور وقاص کی مدو سے گاڑی کو دھکا لگا کر گیرائ سے نکالا گیا اور پھر گئی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ بے چارے احسن اور وقاص کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ لینے میں شرابور جمکن سے ماری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ لینے میں شرابور جمکن سے ملکان ہوئے جا رہے شے۔ تب وہاں سے دو رحم دِل انسانوں کا گزر ہوا۔ اُنہوں نے دھکا لگانے میں معاونت کی اور خدا خدا کر کے گاڑی کائی جتن کے بعد اسٹارٹ ہوگئی۔

مجیب کے انداز میں فخر نمایاں تھا، جب اُس نے اپنی بیوی سے کہا: "و یکھا میں نے کہا تھا نال کہ فکر نہ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہو کواٹ کی ۔ کم خواہ مخواہ ہر بات کی مینشن لینے لگ جاتی ہو۔"

مول اور خیر ہے، پھر سپی، نوٹینشن والی عادت کے باعث ہو جانے موجانے مول اور خیر ہے، پھر سپی، نوٹینشن والی عادت کے باعث ہو جانے

والے نقصان پر پشیان بھی ہو جاتا تھا، چنانچہ اِس عادت پر غالب
مجی آنے کی کوشش کرتا مگر ناکام ہی رہتا تھا۔ آخرکار اِس کوشش کو
مجھی ہے کہہ کر پس پشت ڈال دیتا تھا کہ'' خیر ہے ....۔ نوفینشن!''
امی نے کہا ، '' آئے ہے ابو گاڑی ٹیز چلا کیں گے تو جلدی پہنچیں مے تال۔''

گاڑی نے ایک دو بار جھٹکا مارا تھا اور یوں محسوں ہوا کہ بند ہونے گئی ہے، مگر مجیب میال نے اپنی مہارت سے رئیں دہائے رکھی اور انجن بند ہونے دیا۔ اُسے بھی ڈرتھا کہ یہ بند ہوئی تو پھر شاید واقعی فنکشن میں شامل نہ ہوسکیں کیوں کہ فنکشن کا وقت چھ شاید واقعی فنکشن میں شامل نہ ہوسکیں کیوں کہ فنکشن کا وقت چھ ہے تھا اور اب آ تھ سے بھی اُوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجیب صاحب کے ایک جملے نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔

"اوہو، فیننشن کی کون سی بات ہے، ہمارے بہال لوگ کون سا وقت پر بہنج جاتے ہیں۔ تم دیکھنا ہمارے بعد بھی کئی مہمان تشریف لاہے ہوں کے۔"

ا بھی اُنہوں نے خیار کہل ہی کیا تھا کہ اگلی گاڑیوں کی رفتار سُست ہونے کی ۔

وراس کو بھی ابھی بندم ہونا تھا۔ ' جیب السنے اسٹیر تک پر دامنا باتھ الائے میدئے کہا۔

احسن بولا: "لو بى الكتا همرين آ ربى هم، بندوه بيس منث تو كبين شرير المعرف "

واقعی پیائی بند ہونے والا تھا۔ سامنے کی طرف سے چند گاڑیاں تیزی سے آ کی او آئی اٹناء میں اس جانب کی ٹریفک کو کی ٹریف کا موقع میل گیا۔ آ کے والی گاڑیوں کی رفار کیک وم تیز لوگئی اور حسب روایت سب کوشش کرنے گئے کہ پھائک بند ہونے سے پہلے وہ اُس پار ہو جا کیں۔ مجیب بھی ٹریفک کے اُسی بہاؤ میں تیزی سے آگے بڑھا، حالانکہ پھائک والا شور بچا رہا تھا کہ ٹرین آنے والی ہے۔ پھاٹک بند کرنا ضروری ہے گر ہماری قوم کو ایسے موقعوں پر بہت زیادہ وقت کی قدر کا احساس ہونے لگتا ہے اور ہر کوئی وقت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی بھی صور تھال تھی۔ کوئی وقت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی بھی صور تھال تھی۔ کوئی وقت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی بھی صور تھال تھی۔ کوئی وقت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی بھی صور تھال تھی۔ کیا گاڑی، کیا موٹر سائنگل یا سائنگل ہر کوئی اُس پار چلے جانے کا خواہش مند تھا، چاہے اِس خواہش کی تکیل میں جہان سے بی پار ہو مواہش مند تھا، چاہے اِس خواہش کی تکیل میں جہان سے بی پار ہو مواہئے اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ریلوے پڑوی کے خواہش مند تھا، چاہے اِس خواہش کی تکیل میں جہان سے بی پار ہو کھا خواہش کی تکیل میں جہان سے بی پار ہو کھا خواہش مند تھا، چاہے اِس خواہش کی تکیل میں جہان سے بی پار ہو کھا خواہش مند تھا، چاہے اِس خواہش کی تکیل میں جہان سے بی پار ہو کھا کے اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ریلوے پڑوی کے کھیل خواہش مند تھا، چاہے اِس خواہش میں جواہے تھا۔ ریلوے پڑوی کے کھول کھا کے اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ریلوے پڑوی کے کھول

اور سے گزرتے ہوئے جیب کی گاڑی کو بہت اہل و عیال چند جھنے کے اور پھر وہ آئے بردھنے سے عیال چند جھنے کے اور پھر وہ آئے بردھنے سے افکاری ہوگئی۔

رات کی تاریکی کے باعث ریلوے لائن کے دونوں جانب دُور دُور تک اندھیرا تھا ۔۔۔ اور پھر وہی دائیں جانب دُور دُور تک اندھیرا تھا ۔۔۔ اور پھر وہی دائیں جانب دکھائی دینے والا اندھیرا بلکی بلکی روشنی سے منور ہوئے لگا۔

وقاص چلایا۔ " ابوٹرین آ رہی ہے۔ "
اب یہ وہ موقع نہ تھا کہ مجیب میاں اطمینان کے ساتھ کہددیت ، " خیر ہے ۔ "
ساتھ کہددیت ، " خیر ہے ۔ " فیر ہے ، "کرسپی ، مسکلہ ہی اب تو تو فینشن ، خیر ہے ، "کرسپی ، مسکلہ ہی کوئی نہیں ، جیسے جملے نہ جانے کہاں کو مجھے تھے۔

اُن کے حلق میں ہی افک کئے تھے۔ وہ تو سکنے کے عالم میں تھے۔
اُگلی والی ٹریفک کب کی چھا ٹک پار کر چکی تھی جب کہ چھلی جانب
آنے والی چند کارول کے ڈرائیورول نے اِسی میں عافیت جاتی کہ پہیا کی اختیار کر لیں۔ اب سرکول پراکھا ہوا وہ جملہ اُن سب کے لئے سنہری اصول بن گیا کہ" دریہ سے پہنچنا کھی نہ چنجنے سے بہتر ہے۔"
تاریکی کو چیرتی ہنڈی ریل گاڑی کی تیز روشنی جول جول آگے برط ھرائی کو چیرتی ہنڈی ریل گاڑی کی تیز روشنی جول جول آگے برط ھرائی کو چیرتی ہنگا کے جراغول کی روشنی مرہم بڑتی محسوں

تاریع لوچیری ہدؤا ریل کائی کی تیز روسی جول جول آئے برط مراسی میں اس خاندان کے چراغوں کی روشی مرہم پڑتی محسوں موری تھی۔ مسلسل جائی تھمائے جلے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ خشک ہونوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونوں پر بار بار زبان بھی کھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونا پڑا تھا۔

ای دوران بھا تک والا دوڑ کر دومری جانب کا دروازہ بند کرنے والا تھا مگر اس صورت میں ان کی گاڑی دونوں جانب سے پھنس جاتی۔ٹرین چندسیکنڈ کے فاصلے بڑھی اور مسلسل ہاران دے رہی تھی۔

﴾ احسن بولا: "ابو گاڑی شوٹرل کریں ہم دھکا لگائے ہیں۔"
تب وقاص اور احسن نے بھر بور زور لگا ڈالا مگر گاڑی کے بہتے
پہر بور نے منے کرنگل مہیں یا رہے منے۔ ابو



بھی اگلا دروازہ کیول کردمکا لگانے لگے۔

اُسی ملحے پھائک والا گیٹ کے بجائے گاڑی کی جانب لیکا اور دو تین اور نوجوان بھی اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کر دھکا لگانے کو پہنچے۔ ریل گاڑی بالکل سر پر پہنچ چکی تھی۔ بیسی صاحب کی اہلیہ آئیکیں پھاڑے سکتے کے عالم میں اپنی طرف برحتی ہوئی ٹرین کو دکھے رہی تھیں۔ خوف کے مارے آن والے پہنچ سنے اُن کا حلیہ یکاڑ کر رکو دیا تھا۔

سب کی کوشش سے گاڑی ٹرین کے وہنے سے چند اسے پہلے دوسری جانب ہونا اللہ ان کے بید اسے پہلے دوسری جانب ہونا اللہ ان کے بورے خاندان کو بون نگا کہ کویا اُنہیں نئی زندگی مل می ہو۔

یک وہ لو تھا جب مجیب نے ایک ٹی زندگی گزارنے کا عہدا ہے ول میں کیا ہے جندلی کوئی کی جہدا ہے ول میں کیا ہے چندلی کوئی کی جانے کوئی کی جانے ہوئی کی جانے کوئی کی سالگرہ پر بھی چن جی گئے ہی گئے ہیں گئے سے اور وقت پر پہن کے محم جیب اس سے ول کی تیز اس سارے فنکشن میں خاموش ہی رہا، تاہم اُس سے ول کی تیز وطر کی محمور معانی وارشکر گزاری جیش کرتے ہوئے خدا تعالی کے حضور معانی مائٹی اورشکر گزاری چیش کرتی رہی۔

آئ اس کی ستی اور خیر ہے، نوٹینشن کی عادت سارے کے سارے فیرسکتی تھی۔ ایک ایبا بڑا نقصان ہوسکتا تھا جو سارے خاندان کا شیرازہ بھیرسکتی تھی۔ ایک ایبا بڑا نقصان ہوسکتا تھا جو ناقاب تلافی تھا مگر خدا تعالی نے ایک تلخ اور خطرناک تجربے سے اسے زندگی کا سبق سکھا دیا تھا جسے وہ آخری سانس تک بھلانہیں سکتا تھا۔



نزع کی چکی کو ذرا غور سے سن دم مستی کا خلاصہ اس آہ میں ہے ۔ دم مستی کا خلاصہ اس آہ میں ہے (زائش خورشیدہ ایب آباد)

مجھی اے حقیقت بنتظر! نظر آ لباس مجاد بیں کہ ہراروں سجدے تربیب رہے ہیں مری جبین نیاز بیں کہ ہراروں سجدے تربیب رہے ہیں مری جبین نیاز بیں (کشف طاہر، لاہور)

ماں باب سی تعمت کوئی ونیا مین تبیین ہے اس ماں باب سی تعمت کوئی ونیا میں میں تبیین ہے ماصل ہو رہے ماصل ہو رہے ال

بتول سے بچھ کو اُمیدیں ، خدا سے نومیدی ، مجھے بتا تو سی اور کافری کیا ہے ۔ ، (اہم فالد، کراچی)

تم میں حوروں کا کوئی جاہمے والا ہی تہیں جاری طور تو موجود ہے ، مولی ہی تہیں جاری طور تو موجود ہے ، مولی ہی تبین

اب کے اس ول میں نہ جائے گی اُمبید وفا کی میں ہونے کی اُمبید وفا کی کی ہونے کی اُمبید وفا کی کی ہونے کی ہونے کی کی کہ بین محلا کی کہ میں مجلا کی ہونے کی ہونے

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا مجھیں یہ نے چارے دو رکعت کے امام

(محداحد خال غوری، بہاول پور)

بروانے کو سمع بلبل کو چھول بس صدیق سے لیے ہے خدا کا رسول بس

الله کو بامردی مؤمن بید مجروما ابلیس کو بورب کی مشینوں کا سبارا (تماضرساجد، صادق آباد) تمنا درد دل کی ہو تو جمر خدمت فقیرون کی نہیں منا ہے صوبر بادشاہوں کے خزینوں میں منا ہے صوبر بادشاہوں کے خزینوں میں (مقدی جوبدری، دادل بخزی)

آزاد مجھ کو کر دے، او قید کرنے والے! میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے (مائرہ حنیف، بہاول بور)

نہ جائے کون ہمارے لیے دعا کرتا ہے میں ڈویٹا ہوں تو سمندر اُتھال دیتا ہے (لائبةریش، راول پندی)

اے ساکنانِ شہر! تازہ ہوا کے شوق میں استے نہ در بناؤ کہ دیوار مر پڑنے استے نہ در بناؤ کہ دیوار مر پڑنے (کلیل الرحمٰن، شیخوبورہ)

باطل سے وین والے اے اسمال شیل ہم سال سو بار کر چکا ہے تو امتخال ہمارا ہمارا

مجلا کھولا رہے یا رب چن میری اُمیدول کا عکر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے یا لے ہیں اُمیدول کا عکر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے یا لے ہیں (ماریہ عبدالنامر، کاورکوٹ)

قوت عشق سے ہر بہت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اُجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اُجالا کر دے (ملاکدرانی، جمل صدر)

کی محد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اس جیرال چیز ہے کیا اور و قلم تیرے ہیں اس جیز ہے کیا اور و قلم تیرے ہیں اس جیرانوالہ)

 ما کع نہ کیا تو میری ماما جھے بررسالہ برصے نہیں دیں گی میں اسے
پارے رسالے سے جدائیں ہونا جا بتا۔ (سیدمحم عثان نیس، کوجرالوالہ)
ہیارے رسالے سے جدائیں کا کھنے کا شکرید

الدير صاحبا مين آپ كا بررساله كافي سالول سے يوه ربى ہوں۔ ہر مرتبہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بہلے بھی دو مرتبہ خط لکھ چکی ہوں مرشائع تبین ہوا۔ 6 سمبرمیری سالگرہ کا دن ہے اورای دن جنگ بھی ہوئی تھی۔ آپ کا رسالہ مارے کھر میں بہت پندكيا جاتا ہے۔سب اسے بہت شوق سے برخصتے بيل۔اس دفعہ سرورق بهت زبردست تفالفت وورني يرا بهت بيند آئي-اس دفعہ کہانیاں خودداری تعلیم سب سے لیے ہے، آزاد جھ کو کر دے، اوقيد كرنے والى اور يو باورا كانت الحكي تيس " نيند كے مارے" كا تو بين بياني يا منت ميت كريروست بقى اور "كوكهاندى معارم وورا المراكر بهت التي آئي مسجد وزير خان بره كرتو ومال كى سير بهو گئي اور باني كهب تحريري بهي بهت الحجي تقيل بهت دنده لاش بهت نروست الملد الي عاوره كمانى سے بہت سے مفہوم مجھ آتے سين الإدرالمال البهت معلوماتي موتا ہے۔ میں پھے اور چیزیں بھی بھیج وری ہوان اہمید ہے کہ آپ میری حرصلہ افزائی کریں گیا۔ آپ کے رسائے کی اکثر صفحات رئین ہیں ہوئے۔میری بینفی سی خواہش ہے کہ بیدا رسالہ بلین شائع کیا کریں۔ میں "آ ہے جی لکھیے" میں مر المرابع الله لغالي العليم والمسيت كو دن وفي اور (فديج ليم الامور) رایت جانی ترقی عطا فرائے ورایان)

ایڈیڈ آپ ای کہانیاں ہوسٹ کردی ۔ اور ایک ایڈیڈ کی کہانیاں ہوسٹ کردی ۔ اور مہرانی ایڈیڈ صاحبہ ایمیڈ کرئی ہوں کہ خیریت نہے ہوں گا۔ ہمان نے کہا کہ جی نے کہا تھا۔ مراجہ خط کھا ہے۔ بہت عرصے سے میرا خط کھے کودل چاہ رہا تھا۔ میں نے ہوں نے کہانیاں ہو جیس ، بہت اچھی تھیں گیران میں سے میں نے کہانی کہانی میں سے میں نے کہانی کہانی ہی ہوں جی تھیں۔ میں نے ایک کہانی ہی کہانی بھی کہانی ہی کہانی ہیں کہانی ہی کہ کہانی ہی کہانی ہی کہانی ہی کہانی ہی کہانی



العرائم جماعت کا نتیجہ آیا ہے اور میں آپ کی بفاول کی وہ سے
اس ہوگی ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو اچی خبر سائی ہے آپ
سے ایک شکایت بھی ہے۔ میں کی مہینوں سے آپ کو تطابقت بھی ہوں ۔
لیکن آپ نے میرا خط اب تک شائع نہیں کیا۔ اُمید ہے اُن باہر آپ
میرا خط ضرور شائع کریں گے۔ (شکریہ) کی میرا خام بلالے حسین جت ہے اور میں گونھا موڈ میں رہتا ہوں ۔
میرا نام بلالے حسین جت ہے اور میں گونھا موڈ میں رہتا ہوں ۔

میرانام بلال بین جت ہے دور یک تر جا جور کی ترانام بلال بین جت ہے دور یک تر جا جوں ہوں۔
میں تین سال ہے تعلیم و تربیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ جہت ہی اچھا دسالہ ہے ناول ''زندہ لاش' نے تتہ میرا مزا دوبالا کر دیا۔ میں اللہ یہ رسالہ بہت شوق سے پر معتا ہوں لیکن خط کھنے گی جمت بہلی بار کرسرا ہوں۔
میرے خط کے لیے جگہ نہ بہتی تو میرانام منر ورسالی کیجیے گا۔
میرے خط کے لیے جگہ نہ بہتی تو میرانام منر ورسالی کیجیے گا۔

ڈیر ایڈ پٹر صاحبہ! اُمید ہے بخیروعافیت ہوں گا۔ متبر کا شارہ بہنست اگست زیادہ اچھا تھا۔ ' فرض ' کے عنوان کے کہانی بھیجی تھی مرشا کع نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ کہانی بعنوان ' کا کے شخص ' بیجی مراب کہانی بعنوان ' کا کے شخص ' بیجی رہا ہوں۔ ضرور آگاہ کریں کہ قابل اشاعت ہے یا بہاں؟

امرید ان سب فیریت کے ہوں کے سب قارئین الا اور تعلیم و تربیت کی بوری شیم کو ولی یوم دفاع مبارک ہو۔ اس مراتبہ مجی شارہ بہترین تھا۔ تمام کہانیاں بہترین تھیں۔ فاض کر فودواری اسمندر کے راہی، مسجد وزیر خان اور نبید کے مارے تو لا جوال کہائیاں تھیں۔ کو کھاند کہائیاں تھیں۔ کو کھاند کہائیاں تھیں۔ کو کھاند کے مارے تو اور مالی تھے۔ کو کھاند کہائیاں تھیں۔ کو کھاند کے میرا خط کھاند کروپ اور سناول زندہ التی بہترین ہیں۔ اگر آپ نے میرا خط

سالگرہ آتی ہے۔ اس مہینے کے شارے کا سرورق و کھے کر شہیدان جنگ (ستبر1965ء) کی یاد تازہ ہوگئ۔ کہانیوں میں بیجو باورہ بہترین تھی۔ ' زندہ لاش' اچھا تاؤل ہے۔ خدا تعلیم وتربیت کو دن وكني رات جلني ترقى عطافر مائے۔ (آمين) اسعدعلى، لامور) الله آب كومالكره مبارك موا

بیاری ایدیشرصاحبا کیا حال ہے؟ ہم سی بہال سے بدیماراتعلیم و تربیت براه دے بیں اور ہم مر ماہ خط لکھتے بیں ایک آپ مارا خط شائع نبین کرتے اور ہر دفعہ روی کی ٹوکری کی ٹلاز کر دیتے ہیں۔ مہر مانی كرك اين وفعه مارا ول مرت توزيع بليز! مارا خط ضرور شائع كر ویں اور بال اس دفعہ خودداری کی کھڑ کھاندی مشاعرہ، نیند سے مارے اور آزاد بھ کو کر وہے، اوقید کرنے والے بیسب سبق آموز کہانیاں تھیں۔ بجول كا الشائي ديديا ميشه كي طرح اب كي بارجهي بهت اجها تفا اور آسية ملكرات يرد كربس بنس كريرا حال بوكيا مبرياني كر كےاس دفعه بمادا خط ضرور شالع كراه الله آب كودن دكني رات على ترقى عطا مرکرے۔ (آمین) (آمنین) دیشان احمد ہوگی)

میری طرف سے آب سب کوعید اضحی مبارک ہو۔اس ماہ کا رسالہ سپرہٹ تھا کیوں کہ سرورق پر یاک وطن کے جیلے نوجوانوں کی تصویریں معیں۔ یاک فضائیے کے جیث طیارے، ٹینک اور سی فوجوان ایسے لگ رہے نے جیسے متمن برخملہ آور ہورہے ہول۔ المتثل بہت خوب صورت تفاحد ونعبت براه كرول كوسكون ملا كهاني خودداري بهي سبق آموز تقى ـ ہمیں ہر حال نیں اللہ کاشکر ادا کرنا جاہیے۔ (محد اشرف، میانوالی)

ان ساتھیوں کے خطوط بھی بہت مثبت اور استھے متے، تاہم جگہ کی کی کے باعث ان کے نام شائع کیے جارہے ہیں: حافظ شاءعروج، فيصل آباد- نفر قاسم، لا مورد حافظ عذره سعيد وكلى، ريخ جي محد حزه لغاري، ميانوالي - فاطمة الزجره، لا مور - ابرار الحق، راجه جاكب صيا شوكت، كوجرانواله- مائره اشرف جوكالماء محدسجاد بركي - شاه زيب حسن، بشاور - شانصه مريم، دريه اساعيل خان ـ الوب، كراجي عمان جاويد، واه كينف وجيهر شفقت، الوزه خلك قارى محد نديم عطارى، اوكاره - مليحه شهراز، محد مره مقصود، طب مقصود، فيفل آباد اميره شابده عبيره شابده كوجر خان وحدسليم مغل محدشابد جعد، لاجور سيده تحريم عنار، لاجور عفيفه ظفري، درو اساعيل خان، البين فاطميه ملتان- كشف جاديد، فيعل آباد- ثمن رؤف، فيعل آباد-

میں تین سال سے لعلیم و تربیت پڑھ رہی ہون۔ ہر مہینے کی مہلی ٹاریخ کو جب میں اسکول سے گھر آئی ہوں تو اسے بیڈ پر تعلیم و تربیت یا کر میں بہت خوش ہوتی ہول۔ بس پھر مجھے یونی فارم، كمانا، بيك سنجالنا كسى چيز كا بوش نميس ربتنا اور بين منرف تعليم وتربيت يرصه مين مصروف موجاتي مول - اين ميري شمل ذا نقم كارنر اور لطفے بيت پيندا ئے۔ميرابيد دوسرا خط ضرور شائع يونا جا ہيا۔ (ميونه، دُيره اساعبل عالى الله عالى)

محرم الدير صاحب إيل اس رساسك كايبت شوقين مول بلكه یوں کہدلیں کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا۔ ہرسلیدایک سے بڑھ کر ایک ہے اور بیرسالد بہت دلائل ہے۔ میں آپ سے ايك بات يوجها جابتا مون كرسلرله "أي بين اخلاقي سبق والی کہنی کا ہونا ضروری ہے باکسی، اور قسم کی بھی ہوسکتی ہے؟ مہرمانی فرما کر جواب ضرور ویکئے گا کیون کہ میں نے اس رسالے کے لیے ایک تحریر لکھی جوئی ہے۔ آپ کے افواب سے رينماكي موكيد . الناشاء ديد احمر)

الب برطراح كى كهانى لكه كنة بين-مرود بي

میں بالکل ٹھیک ہوں، اُمید ہے کہ آ ہے کھی خیریت سے ہول عے۔میرانام عبیصہ فاطمہ ہے، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ میں یا یک سال سے تعلیم و تربیت کی قاری مول الین مہل دفعہ عظ لکھ رای ہون، اُمید ہے کہ آپ میری حوالہ افزائی کریں گی۔ ذرا اپنی ردی کی توکری سے دورر کھیے گا میں نے مین جو اللائے کا جواب بھیج رہی ہوں اس دفعہ خودداری العلیم سب کے لیے جہت زبردست كهانيال تقيل الله تعالى تعليم وتربيت كوون وتن اور رات چلنی رقی دے۔

جي جناب تو مين مول ما فانهارشد، الل ماه كالعليم وتربيت يبت اجھا ہے۔ بيادے الله سك بيارے سالم تو ہر دفعہ اى جث موتے ہیں اور بانی یا کتان تو مجھے پہلت ہی پسند آئی تھی کیوں کہ قا كداعظم ميرے فيورث ميرو بيل مين قائداعظم سے بانتها پيار كرتى مول \_ بليز ہر دفعہ قائداعظم كے بارے ميں مجھ نہ بكھ ضرور شائع كيا كريس اور الله بتعالى جميشه آپ كوخوش وخرم ركھ\_ (آمين) (ما ثانيه ارشد، كوجرانواله) ستبركا مهيند جھے بہت اچھا لگتا ہے كيول كه اس مبينے ميرى



درختوں، چھولوں اور جاند ستاروں کو دیکھ دیکھ کران کی تعریف کرتے۔ جب اس طرح مجھعرصہ بیت کیا تو دہ اکتا مجے۔ اب انہوں نے خود يرتوجه وين شروع كى اور ايك دوسرے كى مدر مرائى كرنے كيے۔

ہر جانور کی خواہش تھی کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ دن کا زیادہ حصہ اپنی آرائش و زیبائش میں گزارنے کے اور پھر جلد ہی جانوروں کے درمیان مقابله منعقد ہونے لگا۔ کی دفعہ انعام جیتے کے جھے آیا تو کئی دفعہ شاہین مقابلہ حسن جیت کیا۔ باقی جانور بھی انعام جیتنے سے لیے محنت كرتے رہے ليكن ايك ايما جانور ان مقابلوں ميں أبحر كر سامنے آیا جس نے ہرسال انعام جیتنا شروع کر دیا اور وہ جانور تھا ایک ماده برفانی ریجه جو که بالکل سفیر تقی - برف جیسی سفیر تو نہیں لیکن دوسرے جانوروں سے کہیں زیادہ سفید۔ ہرکوئی اس کی تعریف میں جما تھالیکن اندر ہی اندر اس سے حمد کرتا تھا۔ مب اسے سمج ا كراك برفاني ريجه اتم ائي سفيد اور ملائم كهال كي وجد سے ہم سب \_ سے زیادہ خوب صورت ہو۔ بیتعریقیں سن س کر برفائی رہی کا دماغ

الله تعالی کا نات کا خالق و مالک ہے۔ الله تعالی نے وربا میں فراب ہونے لگا۔ وہ بہت ہی مضرور ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی جانور اور انسان بھی بنائے۔ دُنیا کے بیر جانور ہر وقت اپنے ارد کرد کے کھال کو دھوتی اور جیکاتی رہتی تاکہ اس کی کھال مزید سفید نظر آئے۔ اب وہ ہر سال خوب صورتی کا انعام جینے گی۔ ان سالوں میں صرف ایک بار ایسا موقع آیا جب سی اور جانور نے سے انعام جيت ليا، كيول كه اس سال بهت بارش مولى اور ماده برفائي ریکھ خود سے کہی: " بچے باہر ایس جانا جا ہے کول کہ بارش کی وجہ ے ہر جگہ کھڑ ہے اور دوسرے جانور کھڑ سے لت پت مقابلے میں آئیں مے اور میری کھال چھینوں سے گندی کر دیں سے۔" لبدا اس سال مقابله شايد كونى بطخايا ميندك جيت حميا تقار

ہر وقت اس کے ارد کردنو جوان جانوروں کا ایک جھمکا لگا رہتا جواس کی تعریقیں کرتا رہتا۔ اس کی تعریف کرنے والوں میں زیادہ بین پین سمندری شیر سے جوال کی کھار کے آئے بیٹے رہتے۔ وہ جب بھی کھارے سامنے آئے تو شور میا کراس کی تعریف کرتے۔ مادہ برفائی ریجھ کو دُنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنی سفید کھال سے بیار تقا۔ ایب اگر ذراس بھی مٹی اُڑھر اس کی کھال پر بردتی تو وہ غصے سے پاکل ہو جاتی۔ کی دفعہ تو اس کے آنسونکل آتے اور وہ سب کو كہتى: " بيل كيے أمير كرسكتى ہول كداس ملك بيل منيل خوب صورت \_

الرسب جانورتواس كى تعريفيس س كراس سے حسد كرتے بى سے كي الك يأمده اليا محى تقا، جو حسد مين سب سيد آكے تقا اور وہ تقا سنبرى عقاب! وه بهت بى زياده خوب صورت برنده تقاليكن وه ا سفید نہیں تفا۔ ہار بار مقابلہ حس میں وہ مادہ برفانی ریکھ کے بعد ووسرى يوزيش برآتا اوركي دفعه غصے ميں بربراتا: "كاش برفاني ريك يبال شربوني تو مر دفعه من فاتح موتا- " وه مر وفت تدبيري سوچنا کریس طرح مادہ برفائی ریجھ سے چھکارہ حاصل کیا جا سکتا اے اور ایک ترکیب اس کے دہن میں آ ہی گئے۔سنہری عقاب ایک پرولسی برندہ تھا جو ہر دفت سفر میں رہتا تھا۔ وہ دنیا کے ہر ملك كو كوم يحركه وكالحا أورجى جانوراس بات كوجائة تقد اک دفعہ وہ ماجہ برفائی ریکھ کے یاس آیا اور اسے کہنے لگا: دمیں ایک الیا ملک کو جانتا مول جوتم سے بھی صاف شفاف اور سفید ے دیاں! بھے با ہے گہم بہت سفید ہو کر وہ ملک تم ہے زیادہ سفید ہے۔ این کی چانیں اس طرح چکتی ہیں جیسے آسینے اور زین یر سفاید برفل این طرح جی ہوئی ہے جیسے دودھ سے بنی آئی كريم - وبال منفى كا تام و نشان ميس سيد ند اى كردوغبار سي- تم

روستن مول۔ بہال کی مٹی کی دجہ سے تم نے جھے بھی ممل صاف و شفاف میں دیکھا۔تم نے مجھے جتنا دیکھا ہے میں اس سے میں زیادہ سفید ہوں۔ مجھے احساس ہورہا ہے کہ مجھے کسی ایسے ملک الیلے جانا جاہیے جہاں مٹی نام کی کوئی شے نہ ہو۔تم ہی بتاؤ، میرائے لیے كون سا ملك مناسب رب كا؟" وه اى طرح كى باتيس اكثر كرتى رجتی کیوں کہ اس کے جواب میں سمندری شیرانے اکثر کہتے : البیل مبيس، مبرياني فرما كرجميس جهور كرمت جانا۔ بهم تمبيس و يكينا فيا بيت ہیں۔ اس کے بدلے میں ہم جیسا کہوگی ہم وہا ہی کریں مے ہے، سے باتیں س کر مادہ ریجور خوش ہو جاتی کیوں کہ اس طرح کی تھے دار باتنس سننا اس کی کمروری بن چکی تھی۔ سارا ون سمندری شیر اسے محورتے رہے اور مناثر ہوتے رہے اور شام کو جب کھر جاتے تو اس کی نقل کرتے ہوئے خود کو مادہ ریجے کی طرح بنانے کی کوشش كرے تيكن كوئى فائدہ شہ ہوتا كيوں كريسب جانوروں سے ذكك مختلف تعے۔ کوئی کالاتھا تو کوئی جوہد کوئی جی ادرک کے رتا کا تھا تو من سے جسم پر دھیج سے لیکن ال میں سے کوئی جمی سفیر میں تھا ک اس کے جلد ہی ان میں سے بہتوں سنے خود کو خوب صورت بانے

کی کوشش ترک، کر دی لیکن ماده برفانی ریجه کو دیکھنے کی عادت نہ بدل سکے۔ پڑھ تو آتی دفعہ پچک کا سامان ساتھ سلے آتے۔ وہ درختوں کے ساتھ بیٹے دوسرے مجمعے کے ساتھ بیٹے جاتے۔ مادہ دریائی بھینسا اسپنے بچوں کو کہتی: "زرا اس کی طرف دیکھو، شہیں بھی بردا ہو کر اس کی طرف دیکھو، خوب صورت بنتا ہے۔" لیکن اب یہ خوب صورت بنتا ہے۔" لیکن اب یہ باتیں بھی مادہ برقانی ریچھ کوخوش نہیں باتیں بھی مادہ برقانی ریچھ کوخوش نہیں کہتی، "دیہ جمع گنی مٹی اثراتا ہے۔ کہتی، "دیہ جمع گنی مٹی اثراتا ہے۔ کہتی، "دیہ جمع گنی مٹی اثراتا ہے۔ کہتی شن ان سے کیسے پیچھا چھڑوا سکتی ہوں؟ کاش میں کسی صاف شفاف ملک میں جا سکتی۔"



لقير حضرت فانشه صديقة مردہ کا بہت خال رکھی تھیں، آسی جاب کے بعدتو یہ تاکیدی قرض ہو میا تھا۔ جن ہونہار طالب علموں کا اسیع بہاں بے روک نوک آ جانا اور رکھنا جا ہی تھیں، آئٹ شرت کی ایک خاص حدیث کے مطابق اپنی کسی بہن یا بھا بھی سے ان کو دورھ پلوا دیتی تھیں اور اس طرح ان کی رضاعی خالہ یا تائی بن جاتی تھیں اور ان سے بردہ جیس جدتا ورنہ جمیشہ طالب علموں کے اور ان کے درمیان بردہ بڑا رہتا تھا۔ ایک دفعہ جے کے موقع پر چند بیٹیوں نے عرض کی کہ"اے ام المونين! خطئ جر اسود كو بوسد دے ليس، فرمايا: تم جاسكتى مور بين مردول کے جوم میر انہیں جاسکتی۔" کھی دن کوطواف کا موقع پیش آتا تو خانة كعبدمردول سے خالى كما ليا جاتا تھا۔ ايك روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف کی حالمت میں بھی چہرہ پر نقاب برای رہتی تقى برايك غلام كومكاتب كيا تفاال سي كهاكه جب تمهادا درفدب اتنا ادا ہو جائے میں تو تمہارے سامنے ہیں آسکتی۔ اسحاق تابعی نامینا تے، وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشے نے ان سے بردہ كيا۔ دو بولے كم محصے كيا يرده، من تو آب كود كھائيں۔ فرماياء تم مجھے نہیں دیکھتے ، میں تو تم کو دیکھتی ہول۔ مردول سے شرایعت میں برده جيس، ليكن ان كا كمال احتياط و يكفئے كه ده اينے جمره ميں حضرت عرا کے دن ہوئے کے بعد بے بردہ میں جاتی میں۔

حضرت عائشہ نے سترہ رمضان المبارک 57 ہجری میں وفات پائی۔ جنت البقیع میں دن ہو ہیں۔ ان کی وفات پر حضرت عظر سے پائی۔ جنت البقیع میں دن ہو ہیں۔ ان کی وفات پر حضرت عظر سے پوچھا جمیا۔ 'دسیدہ عائشہ کی موت کا غم محس میں نے کیا۔' تو جواب دیا۔ 'دجس جس کی دہ مان تھیں، اسی کوان کا غم تھا لینی تمام مسلمان۔'

اس ملک میں جا کر زیادہ بیاری اور سفید ہوجاؤ کی اور کیول کے وہال ، کوئی نہیں رہناء اس بلیے ظاہر ہے کہ تم فوراً وہال کی طاکہ بن جاؤ كن ين يا تين سن كر ماده برفائي ريج جوش سے باكل مو كا۔ وه جلا كركيني "واه واه! يه ملك تو لكتا سے جيسے ميرے اليے بى بنا ہے۔ وہاں جمع نہیں ہے۔ گرد وغبار نہیں ہے اور تم کہر ہے ہو کہ وبال چانیں آئینے کی طرح جملی بیرا۔" سنبری عقاب نے بات کو اور بردها دیا اور کہنے لگا: "چٹانیں آئینے کی طرح نہیں بلکہ بول سمجھو ہیرے کی طرح چیکی میں اور یارش اس طرح برسی ہے جینے روکی ك كالمرب مول " ماده بمقالي ريكوس كر چرجالان " الجي! میں اس گھورتے مجمع کو چھوڑ کر اور اس مٹی اور گرد وغبار سے دور كنب جادل كلاء الله في دوسرت جانورون كو بتايا كه وه سيامك چھوڑ کر جا رہی ہے۔ پہلل میں بہت گندی ہو جاتی ہول۔ پھر سنبرى عقاب نے ایک وہل مجھلی کو کرائے پرلیا اک مسافر کو اس کے ملک چھوڑ دے۔ وہ وہل مجھلی کے سر پر جود بیٹر کیا جا کہ اے راستہ دکھا سکے۔ مادہ برفانی رہیجے اس کے شانے پر بیٹ گئ اور سمندری شیراس کی ہزار منت کو کے چھل کی وم پرسوار ہو است مجھ داؤں کے سفر کے بعد وہ بحرمجمد شالی سی سے جہاں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ وہاں جانورول کا ججوم نہیں تھا اور جس طرح سمندری عقاب نے بتایا تھا، محرد بالک نہیں تھی۔ ہر چیز خوب صورت، صاف اور سفیدهی - ماده برفانی ریزه مق و یکها که واقعی چٹانیں سورج کی کرنوں سے ہیرے کی انی کی طرح جک رہی ہیں۔ وہ وہیل مجھلی سے قورا اُٹری اور بھاک کر قریبی کلیشیر پر چلی منی تاکہ سفر کے دوران این کھوئی ہوئی جہب صورتی بحال آر سے۔ اس کے بعد آج تک وہ بھی ایک گلیشیئر پر بیٹی ہوتی ہے تو مجھی دوسرے بر۔ اس کے ساتھ سمندری شیر میٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی کھال سیلے سے زیادہ سفیہ ہوگئ ہے اور جول جول وہ سفید تر ہوئی ہے۔ مندری شیران کی زیادہ تعریفیں کر دہے ہیں۔ وہ بھی جب خود کومزید خوب صورت موت و میسی تو کہتی ہے: اس ووہارہ مجھی اس گرد آلود ملک میں والیم میں جاؤن گے۔" اس لیے آج ) تک وہ وہیں ہے اور اس کی تعریف کرنے والے سمندری شیر جھی۔ مر تھا سفر برفانی رہے کا برف کی وادبوں میں جانے کا سفر۔ ادھر



ے نظے ہوتے ہیں جن کی مد سے وہ اسینے ارد کرد کے ماحول کومسوں کرتی ہے۔ ای کیے جب آب اسے پکڑنے کی کوشش كرتے ہيں تو وہ أثر جاتى ہے۔ حلى كى آ تکھین سر پر ہوتی ہیں اور ان کی خاص ہات ہے کہ بررگوں کی شاخت کھی کر استنی ہے۔ تنکی کی خوراک پیولوں کا رس ہے۔ اس کے ہمر کے تیلے جھے میں ایک نلکی سی ہوتی ہے جس کے ذرایعہ وہ محاول سے رس چوی ہے اور اس کے بعد علی لیب لی ہے۔ بیناص بات صرف تلیوں

رنگ برنگی، بیاری بیاری، نازک تنلیان آب سب کو اچھی لگتی ہیں۔ ول جا بتا ہے کہ انہیں پکڑ لیا جائے مرجب انہیں پکڑنے جاتے ہیں تو یہ اُڑ جاتی ہیں۔ اُڑتی تنایاں تو اور بھی بھلی معلوم

آسے! ہم آپ کی ملاقات تتلیوں سے کروائیں۔ تتلی کیڑوں کی خوب صورت ترین قسم ہے۔ دُنیا بھر میں تقریباً دس لا کھ سم کے كيرے بائے جاتے ہيں جن ميں تتليوں کے خاندان سے تعلق ر کھنے والے کیڑوں کی قسمیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہیں۔ ان میں متلول كي سميس يندره براري على زياده بيل-

ياكستان اور بمسايه ممالك مين تتليال بمثرت يائي جاتى بين-ال كى وجه بيا ك يبال كى آب و بواتنليول كي ليے بے حدموروں ہے۔ متلیاں بہترین مواباز موتی ہیں اور اپنی نازکہ، چکھڑ یوں کو أرْنے کے لیے بوی خوبی سے استعال کرتی ہیں۔ تنلیاں عام طور يرصرف دن مين اُرْتى بين، رات مين اندهرے اور مزدى كى وجه سے انہیں اسیے بروں کو حرکت دیے میں مشکل ہوتی ہے۔ اگرات بھی غور سے تنلی کو دیکھیں تو اس کے جسم کے مختلف جھے آب کونظر آئیں گے۔سب سے اوپر متلی کا سر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حلق اور پھر پید جو دال چھوٹے جھوٹے حصول سے بنا ہوتا ہے۔ ب سب آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ تلی کا اصل حسن اس کے یکرول میں ) ہے جو اس کے پیٹ سے جڑے ہوتے ہیں۔ یر بہت نرم، رالین اور

( خوب صورت ہوتے ہیں۔ تلی کے سر پر ایک خاص جگہ سے دھاگے

کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کیٹرون ہی میں بائی جاتی ہے۔ تنلیوں اور دوسرے کیڑوں میں نمایاں فرق این سے رنگین پر ہیں۔ بیرنگ دراصل تتلیوں کے پروں برموجود مختلف برتوں کی وجہ ے نظر آتے ہیں۔ کی ریکوں کی برتیں یا قاعدہ اور ایک خاص تر تیب سے ہوتی میں تتلیوں کے جسم میں ایک خاص کیمیائی مادہ ہوتا ہے جس كى مدد سے وہ است وشمنوں سے مجتم باالبيل درائے كے ليے اینارنگ تبدیل کر لیتی بین۔

متنالی اینے پروں کے راکوں ہی کے ڈریعے اپنے جسم کے درجہ حرارت کو برقر ار رکھتی ہیں۔ مج کے وقت جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو اتنالی کو مرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت بیاسورج کی روشی میں استے یک کھیلا ویل ہے۔ اس طرح یدوں کے گہرے رنگ مورج کی روشی کو جذب کر لینے ہیں۔ کی تتلیوں کے رنگوں ے پتا چل جاتا ہے کہ وہ تر ہیں یا مادہ۔

تلیاں مج کے وقت کچھ تھی تھی می رہتی ہیں لیکن جول جول وقت گزرتا ہے، یہ چست و جالاک ہوتی جاتی ہیں۔ بعض تتلیاں صبح کے وقت پیلے رنگ کے پھولوں سے رس سمیٹی ہیں جب کہ وو پہر میں سرخ رنگ کے چھولوں پر جیتھتی ہیں۔ شام کے وقت واليس بملے پھولوں برآ جاتی ہیں۔

دوسرے کیڑوں کی طرح تتلیاں بھی انڈے دیتی میں مگر بیہ مزغی کے انڈے کے برابر میں ہوتے بلکہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔اس میں مرفی کے انڈے کی طرح چوڑہ بھی نہیں لکتا بلکہ سے

اندا تنلی بنے تک تین مرحلوں سے گزرتا ہے۔ لینی اندہ سے سے الدوا، لاروے سے بیویا اور آخر میں پویا سے کمل تلی بنی ہے۔ تنلیوں کی بیدائش لینی بیویا سے تنلی بننے کاعمل عموماً جون جولائی کے مہینوں کی بیدائش لینی بیویا سے تنلی صرف چند ہفتوں تک زندہ رہتی ہے۔ بعض تنلیاں چھ ماہ سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہتی ہیں۔ تاہم ان کی اوسط عمر تین سے جار ماہ تک کہی جاسکتی ہے۔

تنایاں پالنا بھی ایک دل چسپ مشغلہ ہے۔ سم تم کی تنایاں جمع کر کے آپ ان سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ دُنیا میں کی عابب گھرول میں تنایول کی مخلف اقسام محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ تنایاں پالنا چاہتے ہیں تو انہیں خرید کر اپنے باغ میں جھوڑ دیں کیول کہ اپنی شوخ طبیعت کے باعث یہ آپ کے پڑوں میں دیں کیول کہ اپنی شوخ طبیعت کے باعث یہ آپ کے پڑوں میں میں جھی جاسکتی ہیں۔ انہیں بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لان میں رنگ برگ سے بھول لگا کیں۔ اس طریقہ ایک آپ اپنے لان میں رنگ برگ سے بھول لگا کیں۔ اس طریقہ تنایاں آپ کا باغ

تنلیاں انسانوں کے لیے بری کارآمہ ہوتی ہیں۔ اللہ تھائی بیں۔
فے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ پھلوں کی پیدادار بردھاتی ہیں۔
تنلیاں جب چول بھول بینے کی بیں تو بھولوں سے پھل بنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس طرح تنلیاں ہوادے لیے خوراک تیار کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔

کرہ ارض پر تنلیوں کی بے شار اقرام بائی جاتی ہیں جن میں سے کھے کی جند کے کی جند اور کھے کی بہت چنوٹی ہوتی ہے۔ چند اقتام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

Geexancra Sirc

یہ اپنی جسامت کے لحاظ سے تمام اقسام میں سب سے بروی متنا ہے۔ اس کا سائز تقریباً 30 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ جو کہ بارہ انج لیتن ایک فٹ تک ہوتا ہے۔

انغانستان میں پائی جاتی ہے۔

بیتنایوں کی خوب صورت اقسام میں سب سے بگٹرت یائی

جانے والی سم ہے۔ یہ امریکہ وسیسیکو، بورپ والڈیا اور ایشیا کے بہت سارے ملکوں میں بائی جاتی ہے۔ عام طور پر کالے، براڈن ( اور ایشیا کے اور ایشیا کے بہت سارے ملکوں میں بائی جاتی ہے۔ عام طور پر کالے، براڈن ( جاتی رکھون میں بائی جاتی ہے۔ اس کا سائز عام طور پر 5 سے 7 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔

0

یہ روئے زمین پر جمامت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ ہوتی ہے۔ بھورے اور سبز رنگ ہوتی ہے۔ بھورے اور سبز رنگ میں علی میٹر تک ہوتی ہے۔ بھورے اور سبز رنگ میں بائی جانے والی بیاتی زہر بلی ہوتی ہے اور انڈونیشیا کے جنگلات میں بائی جاتی ہے۔

(Julia

امر بکہ میں پائی جانے والی بدخوب صورت تنلی پیلے اور اور نج رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کاسائز 3 سے 4 انج تک ہوتا ہے۔

تنلی کی بیتم بھی زہر ملی ہوتی ہے اور دُنیا کے زیادہ تر ملکول میں یائی جاتی ہے۔ اس کا سائزہ 12.4-8.6 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔

بھورے اور ناری رنگ کی بیتلی، شکل کے برعس مونارک سے مات جاتی ہوتی۔ بروں کے مات جاتی ہے۔ مونارک کے برعس بیدنہ ریلی نہیں ہوتی۔ بروں کے اور سیاہ رنگ کی لائن اسے مونارک سے منظرد بناتی ہے۔ بید کینیڈا اور میکسیکو میں ملتی ہے اور سائز میں 7.5-7 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔

Savallov T ...

سفید اور سیاہ رنگ کی منفر دسم ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں پائی جاتی ہے۔ پُروں کی پہلی سائیڈ پر کبی دم اس کی خوب صورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ بیرسائز میں 7-5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔

تنلی کی زہریلی اقسام میں سے ایک ہے۔ امریکہ اور برازیل میں پائی باتی ہے۔ بیتلی محورے اور ناریجی رنگ کی موتی ہے۔ سائز8-6 سنٹی میٹر ہوتا ہے۔

(Schein Dog Face)

پیلے رنگ کی بیر تنلی جنوبی امریکہ کے علاقوں میں یائی جاتی ہے۔
ہے۔ سامنے والے پُرول کے درمیان میں سیاہ رنگ کا نشان اس کی خوب صورتی میں اضافہ کرتا ہے۔

کی خوب صورتی میں اضافہ کرتا ہے۔

کی خوب صورتی میں اضافہ کرتا ہے۔

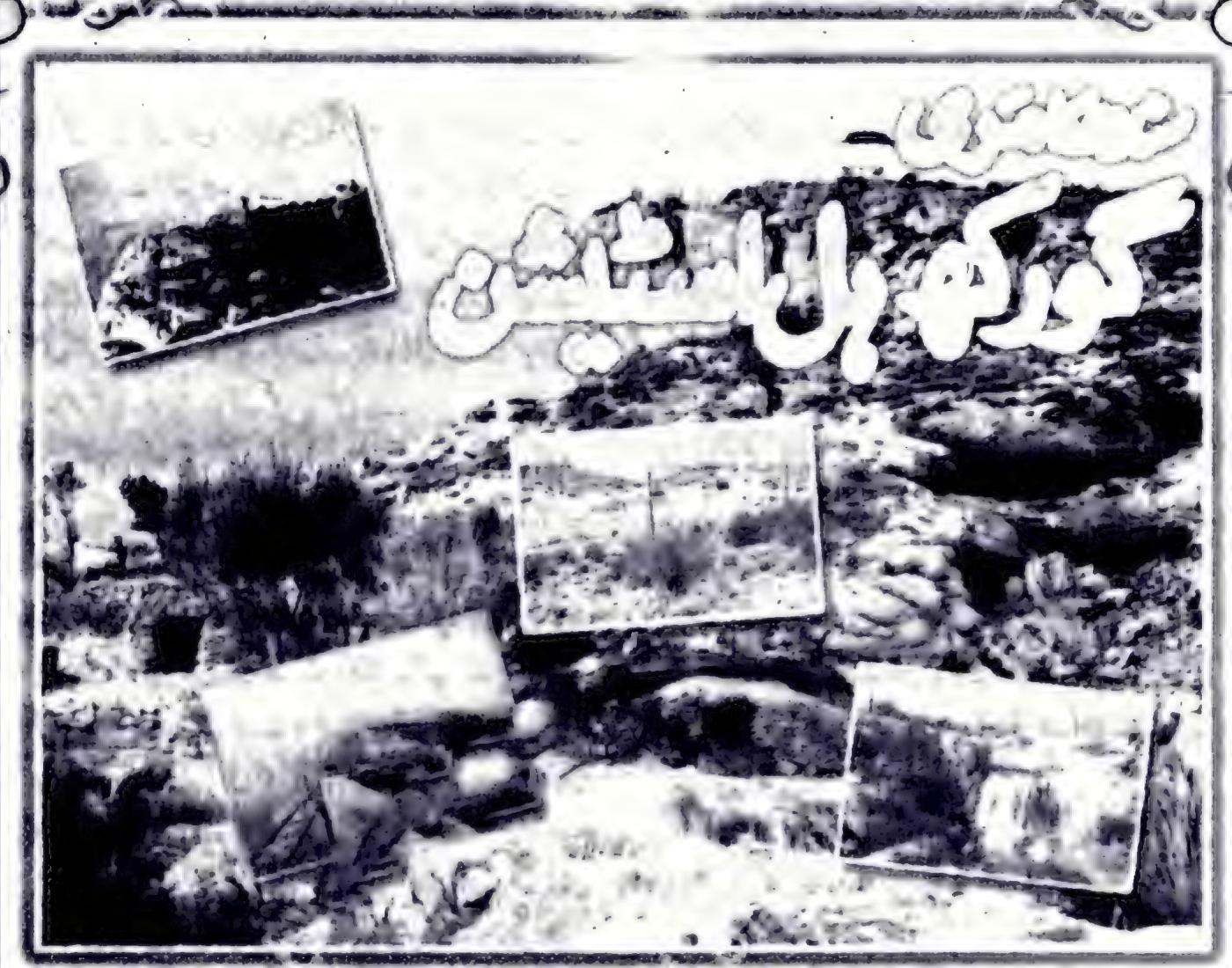

گور کھ براہوی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بھیڑیا۔ کراچی سے 450 کلومیٹر شال میں اور دادو سے 100 کلومیٹر مال میں اور دادو سے 100 کلومیٹر شال میں اور دادو سے 100 کلومیٹر معرب کی ست ایک خوب صورت مقام گور کھ الی انٹیشن ہے۔ سطح سمندر سے 5688 نٹ بلند ہونے کی وجہ سے یہاں درچہ حرارت 17 ڈگری سِنٹی گریڈ اور جنوری میں منفی 5 ڈگری سِنٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں چھے پانی کے چھے اور آبشار موجود ہیں۔ قدرتی مناظر، باحل اور آب و ہوا کے حوالے سے اسے سندھ کا مری کہا جاتا ہے۔ گراچی سے دادو تک بس مروس یا دیل گاڑی کے ذریعے رسائی آسان ہے۔ دادو سے جوبی روڈ کے راستے یہاں تک کا میٹر رسائی آسان ہے۔ دادو سے جوبی روڈ کے راستے یہاں تک کا فاصلہ مرف 94 کلومیٹر ہے جب کہ سیمون سے 140 کلومیٹر اور تک جانے کے لیے جیپ بک کرائی جاسمتی ہے۔

کورکھ کا نام سنتے ہی سندھ کے اس علاقے کا تھور اُ بجرتا ہے جومری کی طرح سطح سمندر سے بلند اور پہاڑی علاقہ ہے۔ پہال پر جون جولائی کی سخت گرمی کے مہینوں میں دسمبر کی مردیوں جیسامزا آتا ہے۔ مرسبز پہاڑی راستے، تیز رفقار ندی نالے اور حسین چراگاہوں کا مسکن یہ علاقہ سندھ کے رہائشیوں کے لیے حسین چراگاہوں کا مسکن یہ علاقہ سندھ کے رہائشیوں کے لیے

مری کا متبادل ہے۔ جب الل شہباز قاندر کا عرب فروع ہوتا ہے تو زائرین قافلوں کی شکل میں مست قاندر کی دھن پر رقص کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ الل شہباز قاندر کے عرب میں ہنجاب اور مندھ سے بڑی تعداو میں اوگ شرکت کرتے ہیں۔ میہون کے بازور میں رک کر کھاٹا کھایا جا سکتا ہے۔ ہنری گاؤں وائی پاندھی ہزار میں رک کر کھاٹا کھایا جا سکتا ہے۔ ہنری کاؤں وائی پاندھی ہیں۔ ہیں تو ہیاڑی موز شروع ہو جاتے ہیں ہیں۔ سیاح ہیں ہیں سندھ کا حصہ ہیں۔ بائد چائی سلسلے گاڑی یونین نہیں آتا کہ یہ بھی سندھ کا حصہ ہیں۔ بائد چائی سلسلے گاڑی کا راستہ روک لیسے ہیں۔ برساتی تالوں میں پائی کا شور سائی دیتا کا راستہ روک لیسے ہیں۔ برساتی تالوں میں پائی کا شور سائی دیتا ہیں۔ سیاحوں کو جرت سے ساخل کو جرت سے سے اور سڑک کنار سے دونیتوں پر پرندے انجان سیاحوں کو جرت سے سکتے ہیں۔

ان پہاڑیوں پر چلتے چلتے آیک ٹی وُنیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔
انسان صدیوں پہنے ماضی کی طرف چلا جاتا ہے۔ فضا سُسان
اور خاموش ہیں۔ بجیب و غریب بناوٹ کے پہاڑ وکھائی ویدے
ہیں۔ خیالے اور سرخ رنگ کے پھر مضوطی سے اُئے ہیں جیسے کوئی
سنگ تراش اینا کام ادھورا جھوڑ کر سمے ہوں۔ راستے میں انسان

بھی دکھائی دیے ہیں۔ یہ لوگ بلوچتان کے بہاڑوں سے اونوں برسوار ہوگر آتے ہیں۔ ان کے کیڑوں پر پیوند اور دھیاں کی ہیں۔ اکثر کے بیروں میں جوتے بھی نہیں۔ بوڑھوں کے چروں پر صدیوں کی بھوک ہے گروں پر مدیوں کی جوگ میں اور زبان پرکوئی گلہ کوئی مشکوہ نہیں۔ میرسے دو کھی سوکھی کھا لیتے ہیں۔

پہاڑیوں کے آس پاس تالاب بھی نظر آتے ہیں۔ الوگ ان میں پانی جمع کر لیتے ہیں۔ مولیثی سابید دار جگہوں بر آرام کرتے ہیں۔ مقامی لوگ رات کوان کی حفاظیت میں سو جاتے ہیں۔ بدائی زمین اور ہواوک میں زندہ ہیں۔ اسٹے اباب دادا کی دھرتی سے عشق کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں مر جرت نہیں کرتے۔

پہاڑیوں کی چڑھائی ہے ہو گورھ کا بل اسٹیشن شروع ہوئے ہوئے ہی ہموار میدان اور سرسز چراگاہیں شروع ہوجاتی ہیں۔ ہواؤں میں گھاس اور جڑی ہو بیوں کی بھینی بھینی مہد، پھیل جاتی ہے۔ سرخز قالین نما گھاس پر بیدل چلنے کا اپنا ہی مزاہیہ۔ سب سے بلند چٹان پرلوہ کی جالیاں لگا دی گئی ہیں جہاں سے ڈور پار دیکھیں تو چٹان پرلوہ کی جالیاں لگا دی گئی ہیں جہاں سے ڈور پار دیکھیں تو پہاڑی سلسلے جیب دل کشی وکھاتے ہیں۔ چٹانوں پر باعات اور جنزل پہاڑی سلسلے جیب دل کشی وکھاتے ہیں۔ چٹانوں پر باعات اور جنزل میلے ہوئے ہیں۔ سرسراتی گھاس میں شھٹدی ہواؤں کا راج ہے۔ موسم گرماکی راتیں بھی انتہائی سے بستہ ہوتی ہیں۔

مورکھ کی منظر تا قابل بین ہوتا ہے۔ جب رات کو بارش ہوتا ہے۔ جب رات کو بارش ہوتا ہے۔ بین ہوتا ہے۔ بین مربط کے بہار تھر جاتے ہیں، ملی اور نرم بیڈنڈ بول پر جلتے جلتے خمار طاری ہونے گئا ہے۔ پنیر، بادام اور کبو کے درختوں کی خوشبو پیل جاتی ہے۔

یہاں پر الیائن (Alpine)، فلورا (Flora) اور فوتا (Alpine) کے پودے بھی یائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سور انربی ابر ونڈ انربی بھی کافی مقدار میں پیدا کرنے کی طاقت بھی ہے۔

کھرتھر بہاڑوں پر جوسب سے زیادہ اونچا مقام ہے وہ 70566 فض ہے۔ کھرتھر کے مقام پر اور بھی بہت سے اونچے مقامات ہیں جن میں کھوہ بے نظیر، کھیرتھر نیشنل بارک، ڈائنو ساور آسکیلین کھورتھر ہیں۔

(Skeleton Dinasours) اور صحراہ بھی بہت مشہور ہیں۔

جولوگ سندھ کے اکلوتے ہال اُسٹیشن آلورکھ ہال کا صرف نام سنتے آئے ہیں، ان کے لیے خوش خبری ہے کہ وہاں حک وہنچنے کے سنتے آئے ہیں، ان کے لیے خوش خبری ہے کہ وہاں حک وہنچنے کے لیے ایک خوب صورت سرک مکمل ہو چکی ہے اور اب جب بی

چاہے دادو شہر سے مرف تبان کھنے کی مسافت طے کر کے سطح سمندر سے ساڑھے ہائے ہزار دی ہے زائد اس بلند مقام تک ( اسانی جا سکتے ہیں۔ چہلے اس جگہ رہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا گر اب بنیلی کا پٹر سروس کی شروعات ہونے کے بعد سے یہاں جانا بہت آسان ہوگیا ہے۔ اب کراچی سے دادو کے لیے دن میں گئی ہار ائیرکنڈیشنڈ کو چز روانہ ہوتی ہیں گر سب سے بہتر وقت رات ایک ائیرکنڈیشنڈ کو چز روانہ ہوتی ہیں گر سب سے بہتر وقت رات ایک ایک کی بیلی کرنوں کے ساتھ آپ اس طرح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ آپ اس کی بیلی کرنوں کے ساتھ آپ اس کی بیلی کرنوں کے ساتھ آپ اس کی بیلی کرنوں کے ساتھ آپ اس

0 1

بس اؤے سے پاس بوریاں تلتے ہوتان والے مسافروں کو مخصوص اعداز میں بلانے لکتے ہیں۔ بہاری اس اوس بھری میں من بنیری علوے کا مزہ مند میں تھلنے لگتا ہے اور کرم چاہے کا ایک کب بیتے ہی سیاح کی آنکھیں روشن ہیں جاتی ہیں۔

سے اتھا، آہت آہت آہت ایک خین دار دادن شاہ گوٹھ کے نام
سے تھا، آہت آہت ایک حین شہر کی شکل اختیار کرتا جا دہا ہے۔
سفادہ ہزکوں پر کھی مجھروں کی طرح بھنصناتے موٹر سائیکل دکشا
والے مسافروں کو دیکھتے ہی لکیں مارنے لگتے ہیں۔ جھوٹے جھوٹے مگر بھر ہے ہوئے بازاروں میں دات کسی خوشین کی طرح مہتی ہے اور سیالے سندھ کی قدیم نقافت سے سرشار شفھ باول کی سریلی اور سیالے سندھ کی قدیم نقافت سے سرشار شفھ باول کی سریلی محفظیاں سنتا پہروں گومتا بھرتا ہے۔ بازار میں ہی رہائش کے لیے گئے ہوئی س جاتے ہیں۔ برصفیر میں کورکھ ال اکٹیشن تیسر سے نبر پر فرفضا سیاحتی مرکز ہے۔

الدو میں واقع گورکھ ال اسٹیشن پر میٹران کی کہلی برف باری نے منظر وادو میں واقع گورکھ ال اسٹیشن پر میٹران کی کہلی برف باری نے منظر کو ول کش بنا دیا ہے۔ ملک بھر میں سردی کی اہر کے بعد ڈھائی ہزار ایکڑ پر بھیلے گورکھ الی اسٹیشن پر صبح کے وقت جب برف باری ہوتی ہے۔ تو چٹا نیں سفید چا در اوڑھ لیتی ہیں اور منظر انتہائی سہانا ہو گیا۔ گورکھ الی اسٹیشن پر درجہ حرارت رات کے وقت منفی یانچ ڈگری سینٹی گرایڈ ہو جاتا ہے۔8002ء میں ہونے والی برف باری سے پورا علاقہ برف سے ڈھک گیا تھا جب کہ 2002ء میں بھی اس مقام پر برف باری ہوئی تھی۔ وشوار راستے ساحوں کے لیے مقام پر برف باری ہوئی تھی۔ وشوار راستے ساحوں کے لیے دکاوٹ ہیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر جانے کے لیے لوگ مقامی (درائیورز سے بی مدد حاصل کرتے ہیں۔





## The Taleem-o-Tarbiat, Lahore

PAKISTAN'S MOST WIDELY READ URDU MAGAZINE FOR CHILDREN OF ALL AGES

## والجروالها كالحالي كالمكالي المحالي المالي ا

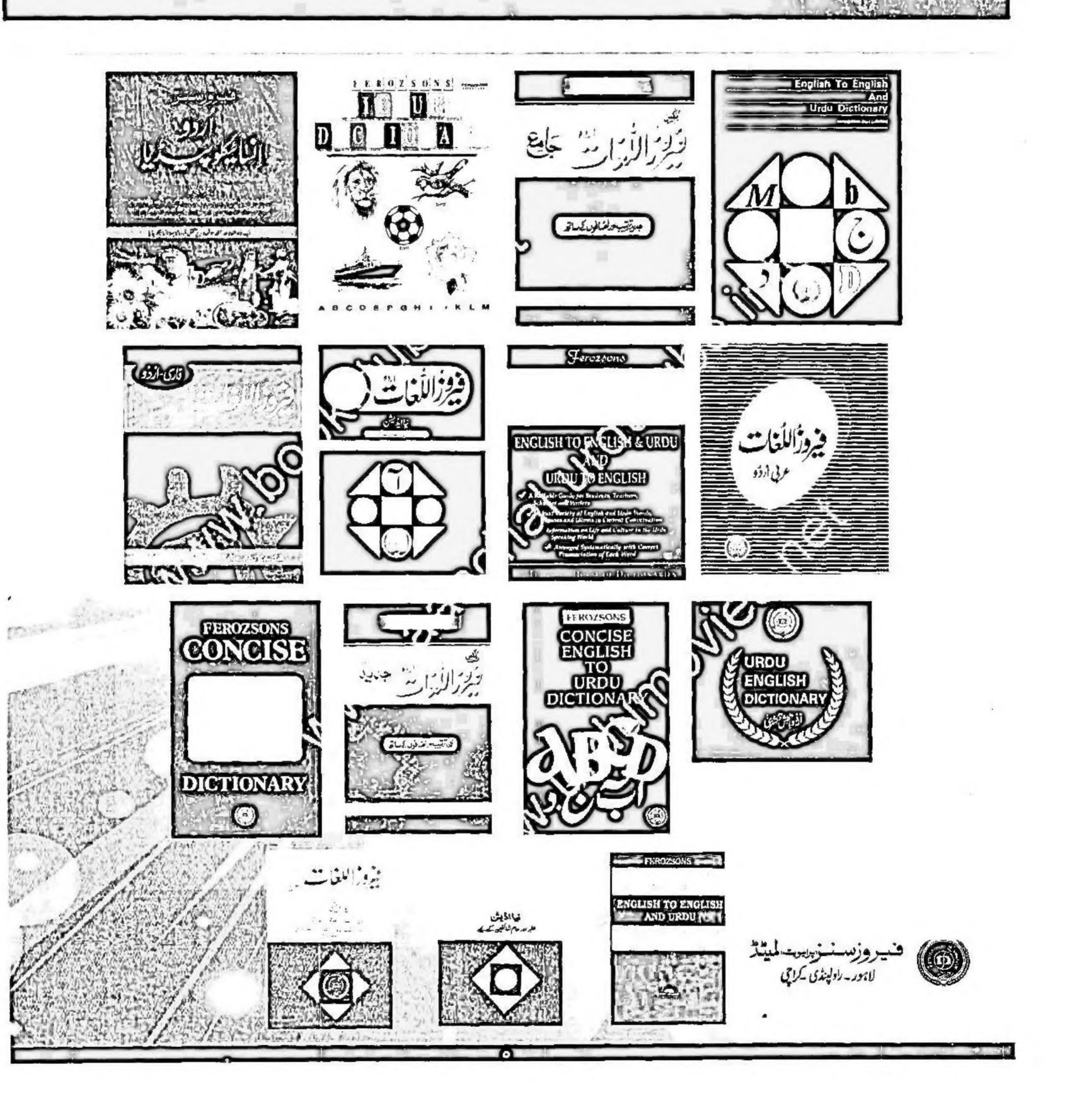